



جیے کی راتوں ہے جاگ رہا ہواور پیشانی بربل پڑے خصراس نے صوفے کے پاس پڑی چھوٹی ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے کو دیکھا جو سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔وہ بہت غور سے ہشام کود مکھ رہی تھی۔ آخر شامی کو کیا پریشانی ہے۔ تین دن ہو گئے تھے'نہ وہ گھر اس نے جوں ہی لاؤنج میں قدم رکھا 'اس کی نظر ہشام پر پڑی۔ وہ سامنے ہی صوبے کی پشت پر سرر کھے آنکھیں موندے ٹائلیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ وہ دبے قدمول چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور ذرا ساجے کہ اے ویکھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ صلقے تھے'



Section

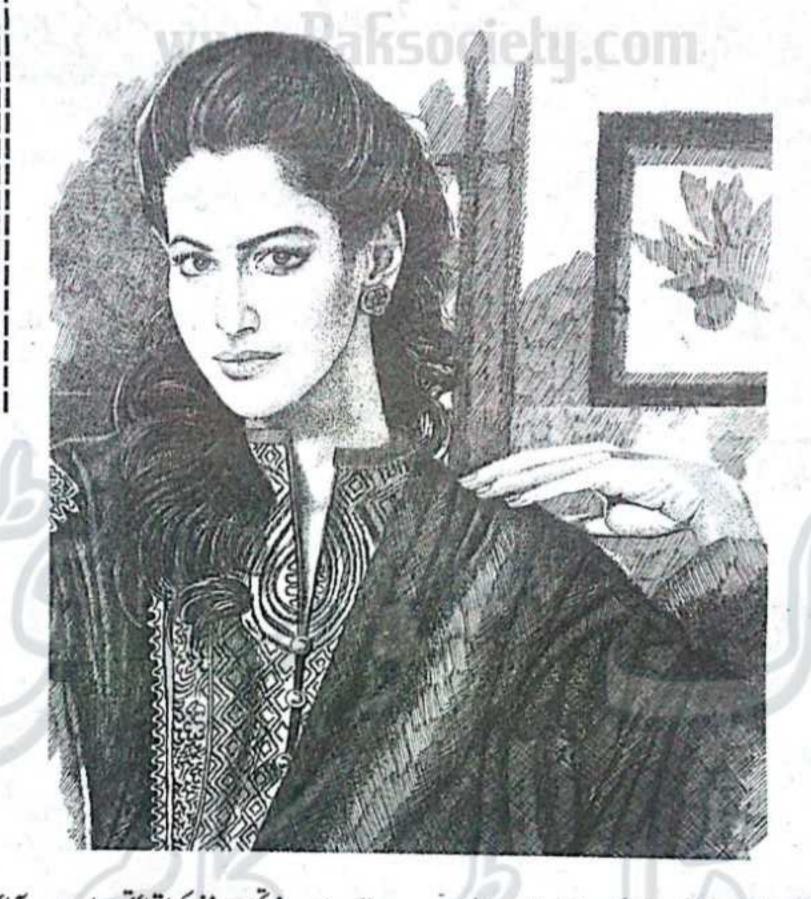

"اور میں نے تہیں منع کیا تھا متم یہاں مت آنا ،
جب تک میڈم نیلوفر-ان کی والدہ محترمہ اور ان کاوہ چیتا بھائی یہاں ہے 'لیکن تمہارے نزدیک میری بات کی بھلا کیا ہمیت ہے بکواس کی تھی میں نے ... "

میملا کیا ہمیت ہے بکواس کی تھی میں نے ... "

میمن سے بھر کی آنکھیں آنسووں سے بھر کیئیں۔

میمن سے نہیں رہے تھے 'فون بھی اٹینڈ نہیں کررہے تھے تو ... "

میمن سے اس نے امل کی بات کائی اور اسی لہج میں بولا۔

بولا۔

میمن نے سوچا ہشام عبد الرحلیٰ مرکھب گیا ہوگا۔

جاکر خبر لے لول بھی امل کی باشام عبد الرحلیٰ اب

اتا بھی گیا گزرانہیں ہے کہ اس کی موت کی اطلاع تم تک نہ پہنچی۔" "مشام..." ال نے بے حد جرانی سے اسے

یہ ہشام عبدالرحلیٰ تھا۔ دنیا میں اس کا واحد دوست 'ہدرد' عمکسار۔۔۔ آنسواس کے رخساروں پر دوسک آئے۔ دخساروں پر دھلک آئے۔ وہ یک دم تیزی سے بلٹی اور تقریبا '' دو رقی ہوئی لاؤ بج سے باہر نکل گئی توہشام عبدالرحمٰ نو کوخیال آیا یہ توامل شفق تھی اس کی دوست 'عمکسار اور اس نے شاید اسے خفا کردیا تھا۔ نہیں بلکہ وہ تو رو بھی رہی تھی۔۔

"افرید میں نے کیا کیا۔۔ اس اللہ الل رکو پلیز۔۔ "وہ یک دم کھڑا ہوا اور تیزی سے لاؤ کے کوپار کرتا اندرونی کیٹ کی طرف بردھا اور اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکاتا اسے ایک وحشت تاک چیخ سنائی دی تھی۔۔

وونهين .... "وه يك وم بلثاتها-

''ماہ۔۔''اور پھر تیر کی ٰی تیزی سے ان کے قریب آیا تھا۔وہ دروازے برہاتھ رکھے دحشت زدہ می کھڑی تھیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آئکھیں سوحی ہوئی می تھیں۔

"الی نے بے چینی سے ان کے ہاتھ تھا ہے۔ "کیا ہوا۔ "ابھی کچھ در پہلے امل کے آنے سے پہلے اس نے دیکھا تھا وہ اپنے کمرے میں گری نیند سو رہی تھیں۔ پھر کب وہ اپنی تھیں اور کب اس کمرے تک آئی تھیں۔ شاید جبوہ امل کو پکار تا ہوا لاؤ کے سے فکلا تھا۔ لاؤ کے سے فکلا تھا۔

"وہ۔۔"انہوںنے مڑکردیکھا۔"وہ نہیں ہے۔۔۔ ولے گمااہے۔"

"مالی" ایک گراسانس لے کر مشام نے ان کے گرد اپنا بازد حمائل کیا۔ "ایسا نہیں ہے۔ آپ کی اجازت کے بغیر بھلاوہ کیسے اسے لے جاسکتے ہیں۔وہ میس کہیں ہوگا۔ شاید تجو کے کمرے میں۔۔ آپ کو بتا ہے تا وہ بھی بھی چلا جا تا ہے اس کے کمرے

"دعفو..." وہ تیزی سے اندر آئی تھیں۔ انہوں نے بغیر کسی کراہت کے اپندو ہے کے پلوسے اس کامنہ اور ہاتھ صاف کیا تھا۔ پھر ہیڈ پر بیٹھی عذراکی طرف دیکھا تھا جو انہیں دیکھ کرمسکرار ہی تھی اور اپندد پٹے سے خود ہی اینے ہاتھ صاف کررہی تھی۔

''عنو تحجے منع کیا ہے نااپنے کمرے سے نہ نکلا کر۔
کیوں باہر نکلا ہے تو۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ
منہ سامریں گے۔ بہت اریس گے۔ ''کی خیال سے
انہوں نے جھرجھری کی اور آیک بار پھراپنے دو پئے
دوازے کے بیجوں بیج کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان
دونوں کو جن کے سربہت جھوٹے تھے۔ چرے پہلے
دونوں کو جن کے سربہت جھوٹے تھے۔ چرے پہلے
تصاوران کے منہ سے رال نمیک رہی تھی۔ یہ دونوں
اس کے بہن بھائی تھے۔

عفان عبدالرحلیٰ جواس کے ستک پیدا ہوا تھا۔
لیکن اس نے اپنے انیس سالہ بھائی کو دیکھا جواس سے
صرف چند منٹ جھوٹا تھا اور پھرعذرا عبدالرحلیٰ کوجو
ان سے پانچ سال جھوٹی تھی۔لوگ کہتے تھے وہ شاہ دولہ
کے چوہے ہیں۔اس نے عفان کے ہاتھ جومتی مال کی
طرف دیکھا۔ما اوہ کتنی خوب صورت تھیں۔میڈم
نیلو فرتوان کے ساتھ کھڑی ان کی ملازمہ گلتی تھی۔پھر

على كرن 232 كى 2016

بیوٹی بکس کا تیار کردہ

١

### SOHNI HAIR OIL



قيت-1080روپ

سودی بسیرال 12 بری بیندن کامرکب بادراس کا تاری کراهل بهت شکل بین لهذار تعودی مقدار بین تیار بودا ب بید بازار بی یاکی دومرے شورش دستیاب نیس ، کراچی میں دی فریدا جاسکتا ب ایک یوش کی قیمت مرف می 800 دو ہے ب دومرے شوروالے شی آؤر بھی کرد جنر و پارس سے متحوالیں ، رجشری سے متحوالے والے شی آؤراس حساب سے بھوا کیں۔

ر بي ع ع ع الله ع ا الله الله ع الله ع

نوند: الى شاداك فادريك بارج عالى يى ـ

#### منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

یوٹی یکس، 53-اورگزیب،ارکٹ، یکٹوطور،ایم اے جناح روا ،کرایگ دستی خریدنے والے حضرات سوپنی بیٹر آٹل ان جگہوں سے حاصل کریں یوٹی یکس، 53-اورگزیب،ارکٹ، یکٹوطور،ایم اے جناح روا ،کرایگ مکتبہ وجمران ڈا بجسٹ، 37-اردوبازار،کرایگ ۔ فون ٹیر: 32735021

بھی عبدالرحلمن ملک نے میڈم نیلوفرے شاوی کرلی تھی۔میڈم نیلوفر...اس نے تعفرے ہونٹ سکڑے عفان ما کے سربرہاتھ چھیررہاتھا۔اورمسکرارہاتھا۔ ماما کو عفان اور عذرا سے بے حد محبت ھی۔ وہ عفان اور عذرا کے سب کام اینے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔۔ وہ ذِرا ادھرادھر ہوتیں تو وہ اسیں ڈھونڈنے لکتے تھے۔وہ کہیں نہیں جاتی تھیں۔ کسی تقریب کسی فنكشن ميس بھى تہيں؛ جيب وہ جِھوتے تھے كو وہ الهيس بھي ساتھ لے جاتی تھيں اليكن جبوہ برے ہوئے توانہوں نے آہستہ آہستہ باہرجانا چھوڑویا تھا۔ عفان سولہ سال کا ہوا تواہے دورے بڑنے لکے تھے۔ وہ چیخا علا ما کیڑے بھاڑو بتااور کسی کے قابومیں شیں آیا تھا۔ چار سال ہے ہشام بیہ دیکھ رہا تھا اور ان جار سالوں میں اس نے ماما کو بوری نیند سوتے تہیں ویکھا تھا۔عفان کی وجہ سے اسے ماماکی بوری توجہ نہیں ملی تھی کیکن اے ماماہے بھی کوئی شکوہ یا گلہ نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا عفان کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔جب وہ چھوٹا ساتھا' تب سے بیربات جانیا تھا اور جب وہ پانچ سال کا تھااور عجواس دنیامیں آئی تھی تواس نے جیسے خود ہی فرض کرلیا تھا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور اسے ماما کو تنگ نہیں کرنا۔اس کا زیادہ وقت اپنی پھیھو کے کھر گزر تا تھا۔ جو سڑک کراس کرکے تھا۔ وہ دو سال کا تھا۔ تقریبا"جب اس کی پھیچو کا انتقال ہوا تھا یکن وہ مچھیو کے کھراس کیے جاتا تھا کہ وہاں امل تھی 'اس ے صرف وی ون چھوٹی اور امل کی دادی اس سے بهت پیار کرتی تھیں۔

ال کاخیال آتے ہی وہ چونکا۔وہ اس سے ناراض ہوگئی تھی۔ حالا نکہ وہ اسے ناراض نہیں کرناچاہتا تھا۔ لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جب ڈیڈی کی تیسری یوی یہاں موجود ہوں وہ ادھر آئے۔ اسے اس کاوہ کچڑ بھائی بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ سات ماہ پہلے ڈیڈی نے میڈم نیلو فرسے شادی کی تھی۔ نیلو فرایک ماڈل کرل میڈم نیلو فرسے شادی کی تھی۔ نیلو فرایک ماڈل کرل میڈم نیاوہ سے زیاوہ اس کی عمر پچیس سال تھی اور

عبد کرن **283** کی 2016

ے ایک بی ریکویسٹ کی تھی کہ میڈم نیلو فرکوالگ گھ میں رکھیں۔ وہ آپ کی بیوی ہیں 'ہم نے قبول کیا'

مائی س کیاہوا؟انہوںنے بات کائی تھی۔ ''وہ پھر تین دن سے یمال براجمان ہیں۔ اپنی مال

اور بھائی کے ساتھے۔ میں برداشت مہیں کرسکتا۔ اگروہ یماں سے نہ گئیں تو میں گھرچھوڑ کرجلا جاؤں گا

«ميري جان ثينس مت هو-انجھي فون کر تا ہوں نيلو كو منع كيا تفاميس نے اسے مير بھى ماورتم اس ميدم مت كماكرويار مدال بودة تهمارى

و الله اليي ميس موتيس ويدي ميري ما اي میری مان ہیں۔"اس کاول بے صدیرا ہوا اب دہ ڈیڈی كوكيا بتا آكه اس كى مال اور بھائى بھى اسے ميڈم بى کہتے ہیں اور وہ نیلو فراس نے تو پہلے دن ہی کہ دیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا شیں ہے۔ اس کیے ہرکزاے می یا ای کہنے کی ضرورت مہیں۔وہ ابھی بیک ہے اور اسے ممی

بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ''او کے جانو ۔۔ میں فون کر تاہوں اہے۔ "آپ کب آئیں کے ڈیڈ 'مجھے نہیں لگنا کہ وہ

آپ کے فون پر جلی جائیں گی۔

'' تین چار دن لگ جا تیں گے۔ یہاں کچھ زمینوں کے سائل ہیں۔

''ویڈی آپ پہلے نہیں آسکتے۔''وہ بہت ڈسٹر*ب* 

وورك ميري جان اكوشش كرول گا-"وه اس كي بات تو ٹال ہی مہیں سکتے تھے۔وہ ان کا اکلو تا ہوش مند بيثا تقا- ذبين وخوب صورت اور بهت بي فرمال بردار... ان کی ڈھیروں ڈھیرجائیداد کا وارث اور فون بند کرکے

شادی کرلی تھی۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد انہوب نے مایا سے شادی کی تھی۔ پہلی بیوی سے ان کی اولاد مہیں صى-وەان كابے حدلاۋلاتھا-

سات ماہ پہلے جب ڈیڈی نے اسے اپنی شادی کا بتایا تها اتوده ایک دم خاموش موگیا تفا۔ تاہم کچھ در بعد اس نے انہیں کما تھا کہ وہ یہ جاہے گاکہ میڈم نیکو فرکووہ يبال اس كمريس نه ركيس اور ديدي في الهيس الك گھر خرید دیا تھا۔ پھر بھی ان سات ماہ میں آج تیسری بار وہ یماں آئی تھیں اور مزے سے سارے کھر میں دندناتی بھررہی تھیں۔ ساتھ میں ان کی ماں اور بھائی بھی تھا۔ بھائی جس کی آنکھوں سے غلاظت میکتی تھی اور جس نے پہلی بار امل کو اس طرح دیکھا تھا جیسے أتكهول بي أتكهول ميس كهاجائے گااوراس كيے تواس نے اس کو منع کردیا تھا کہ وہ نہ آئے اور اس

"اس نے مل بی ول میں کہا۔ غلطی بھی خود کی ہے اور اب ناراض ہو کر بھی خود ہی بیٹے جائے گی۔ تین دن سے محترمہ یمال کیسٹ روم میں براجمان تھیں اور وہ تین دن سے ڈیڈی کو کال کرنے کی کوشش کررہا تھا اور ڈیڈی فون اٹینیڈ شیس كررب تحدان سات ماه مين انهون في بمشكل دوماه بی یمال کزارے ہو گے یا اس سے بھی کم وہ ہرماہ دو تین دن کے لیے چکرنگاتے تھے اور بیدود تین دن مایا کے ساتھ مسلسل جھڑا۔ وہ چاہتے تھے کہ عفان کووہ کسی ادارے میں بجوادیں کو تکہ جباے دورار یا تھاتو سنبهالنامشكل موجا تاتها-جبوه آتة تواس زيجرول ے باندھ دیتے تھے اور ہشام نے ان دنوں میں ماما کی بے چینی دیکھی تھی۔ وہ جینے عفان کے کمرے کی چوکیداری کرتی تھیں۔ راتوں کو جاگ جاگ کران کی امل کی طرف جانے کاسوچ رہاتھا'ایک بار پھریا ہرتکل كرعيدالرحلن ملك كوفون كرنے لكااوراس باراتهوں

دیکھے لوں گی۔ بہت بے چین ہورہی ہوں اسے دیکھنے کو- کتنی را تیس میں بیرسوچ کرجا گتی رہی کہ ہماری اولاد لىسى بوكىية بم دونول كى اولادسد" دنہیں تہیں ابھی ڈاکٹر صالحہ نے اٹھنے ہے منع کیا ہے۔ مہیں باہ تاتمهاری کتنی حالت خراب مو گئی ی-ایمرجنسی میں سیزرین کرناروا-" ورلین ..."اس نے ہتھایاں بیڑ کے کنارے پر تكائيس اورائصنے كى كوشش كى-و منیں پلیز لیٹی رہو تمرین ۔۔ "ڈاکٹراحسن نے کھبراکراس کے بازورِ ہاتھ رکھا تواس نے سر پھر تکے پر "تم نے اسے دیکھا ہے احسن۔ کیاوہ تہارے

جيسا ہے يا ميرے جيسا-" اس كى آنكھول ميں اشتياق نظر آيا..." يا پهرجم دونول سے ملتا جلنا..."وه ومبقول ذاكثرصالحه خوب صورت تزين كيل كاخوب

صورت ترين بيلي مو گاديس" "وحمهين تونيج كي خواهش نهيس تھي تمرين سياد ہے ناتم نے کتنی کو فشش کی تھی کہ وہ اس دنیا میں نہ آئے۔ جھے بے جوری چوری ابارش کے لیے دوائیں کھاتی رہیں۔"ڈاکٹراحسٰ کی آنکھوں میں ہلکاساشکوہ

وسورى احس بيت بيس تهارے سك زندگى كو انجوائي كرباجابتي تھي۔ ميں اتني جلدي ال سيس بنتا جاہتی تھی لیکن پرجب اس نے پہلی بار میرے اندر حرکت کی تو... تب ہے میں سوچنے لکی کہ وہ کیسا ہو گا اورتب سے میں اس کے آنے کا انظار کررہی ہوں۔ پلیز کے چلونا۔"احس شعوری کوشش سے مسکرایا

''جہاں اتنا انتظار کیا ہے میری جان وہاں چھے اور نے نظریں جھکالیں۔وہ چو تل۔احسن

"جي\_امل کي طرف جار ہا تھا۔" "بينايه عفوضد كررباب بابرجائ كالناس لے جاؤیا باہریارک تیک ...." ان کے کہم میں التجا تھی' ہے کبی تھی اور مھکن .... "ماماأكرىيومان اسف تنك كياتو " "بس ایک چکر لگواکر لے آؤشای-میرے سرمیں بهت درد ب عکر آرہے ہیں-آگر میں اس الحاقی تو لىس بى باتھ چھڑا كر بھاگ نہ جائے پہلے كى طرح..." اس نے عفان کا ہاتھ تھام لیا۔اسے ماماسے بہت پیار تھا۔ان کی بے بنی اور محفلن گھا کل کرتی اسے مامات یارہی مہیں ان سے عقیدت تھی۔امل کی دادی کہتی قیں "جس طرح ان بچوں کے لیے وہ جان مار رہی ہے کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے تہماری ماں نے جنت

"آپ فریش ہوجائیں' باتھ لے کر کیڑے جینج (تبدیل) کریں تو طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ میں عفان كو تهما لا يا مول-" أور امل ... جلو امل كو كل منالوں گا۔اس نے سوچااور عفان کاہاتھ پیر کر گیث کی طرف برده گیا۔ جبکہ ماما لاؤنج میں کھڑی تھیں اور بجو نے ان کاروپٹا تھام رکھا تھا۔

"احن ..." تمرين نے بيا كے دائيں طرف "ميرا بينا كمال ب وهد ميس اس ويكمنا جابتي

"بال... بال... ضرور دیکھ لینا۔"احسن نے اس کے گال تھیتھیائے۔ دولیکن کیب احسن ... تین دن ہوگئے ہیں میں دولیکن کیب احسن ... تین دن ہوگئے ہیں میں اہے کب دیکھوں کی۔ آخر انہوں نے اسے یہاں

ابنار کون 235 کی

"اے میرے پاس کبلائیں گ۔" تمرین کی آواز کی ہے چینی باہر کھڑے احسن نے شدت سے محسوس "جب ڈاکٹرنے اجازت دی۔" نرس کے مختر سے جواب سے مطمئن ہوکر ڈاکٹر احس آگے بردھ

"جيس"اس كے ليوں سے چيخ نكلی تھی۔ " نهیں ۔ بیہ حارا بیٹا نہیں ہوسکتا۔ "اب اس کا لہجہ قطعیت کیے ہوئے تھا۔ "ميميه آپ كابى بيائے-"سٹرنے گلاني كمبل میں کیئے بیچے کی کلائی اسے دکھائی۔ ''یہ دیکھیں فيك يك الله من بنده فيك بر واكثر احس اور رین احسن لکھا ہوا تھا۔ وہ مجھٹی بھٹی آ نکھوں سے شررینا کے ہاتھوں کی طرف و ملیھ رہی تھی۔ وونهين ... "وه باختيار يجيم اي-ودعم جھوٹ بول رہی ہو۔ تم نے بدل لیا ہے کسی وننیں میم.. ایسا کیے ہوسکتا ہے۔ خود ڈاکٹر احسن سارا وفت ڈاکٹر صالحہ کے ساتھ رہے اور آيريش مي الهين السيط كيا-" و جمیں ۔۔ " وہ بریائی انداز میں جسی اور انگل سے يح كى طرف اشاره كيا-" ہے بچہ احس اور تمرین احس کا کیسے ہوسکتا ہے ادھردیکھو میری طرف..."وہ اس کے سامنے تن کر ''کیا تنہیں مجھ میں کوئی کمی نظر آتی ہے سسٹر۔۔ میرا جہو' آنکھیں'کان' ناک' بال' قد' رنگ۔۔۔غور سے دیکھوالٹدنے مجھے پرفیکٹ بنایا ہے۔''سسٹرریٹا

اس کی آنکھوں میں وحشت سی نظر آئی تھی۔ وہ مضطرب ہی ہوکراٹھ بیٹھی تھی اور بے چینی سے اسے "تمرین وہ زندہ ہے۔" ڈاکٹر احس نے نظریں چرائیں۔ "پھرتم خوش کیوں نہیں ہو۔" "احسن سے "خُوس تو ہوں۔" احس نے چرمسرانے کی "تم خوش نهیں ہواحس' اس طرح خوش نهیں ہو'جس طرح ایک بیٹے کا باپ بن کر کوئی خوش ہو تا ہے۔"تمرین کی نظریں اس کے چرے پر تھیں۔ "یار میں تھک گیا ہوں۔ صبح سے اب تک مسلسل تقيير مين تقا-اور جارا بچه زنده ب محيح سلامت بي تم خواه خواه کوں آنسو بہارہی ہو۔"احس نے جھک کراس کے ر خساروں پر بہتے آنسووں کو اپنی انگلیوں کی بوروں ونوں ہی وہم آگیا تھا احسن اللہ اے لمی زندگی دے اور بیر سبی اور ای ابھی تک کیوں نہیں آئیں۔ م نے فون کیا تھاتا؟" و میں نے فون کرویا تھا تمرین ... سین کے کالج میں كوئى فنكشن تفا-شايد آج ياكل آجاتيس كى وهيداي پریشان ہیں الیکن میں نے اسیس سلی دے دی تھی کہ سنرساراوفت تمهار سياس ي ''اچھا۔۔'' تمرین خاموش ہوگئ۔ تب ہی ایک نرس تاك كركي اندر آئي-

ر انجاش لگناہے سر ..." "اور کی آب لگائیں۔"احس نے زی سے کما اور کیم تمرین کی طرف دیکھا۔

"تم پاکستانی ہو۔۔۔" لڑی کی نظر*یں ہنوز اس پر* 

" بال...."اس نے سوچااس کا وہ سیاہ اوئی مفکر کتنا كرم ہے 'شايد اس كيے كه وہ مامانے بطور خاص اپنے بالخفول سے اس کے لیے بناتھا اور اس میں شاید ان کے خلوص اور محبت کی گرمی بھی شامل ہے اور کبا تھا کہ میں باہر نکلتے نکلتے وہ مفلر ہی اٹھالیتا' وہ بچھتا رہا تھا۔ کیکن لؤکوں کے شوروغل نے اسے اس حد تک پریشان كرديا تفاكه وه تحبراكر وروازه بندكر تأبوا بابر آكيا تفا-آج نیوایر تائث تھی اور لڑکے شراب بی کرغل میا رے تھے۔ تاج رہے تھے۔ ڈائس کررے تھے۔ قبقيے شور منكامسياس موسل ميں سوائے سعد اور اس کے سب ہی غیر مسلم تھے۔ رات بھر کرونیس پد کئے کے بعد صبح ہوتے ہی وہ بلا ارادہ بغیرنا شتے کے تكل آيا تقااوراب يهال يارك مين بيشاتها ... اورچند الوكون اور الوكيون كوجا كنك كرتے و مكير رہاتھا۔ ومیں بھی پاکستانی ہوں۔" اوک کی سبزی ماکل آ تھوں میں بلاکی چک تھی اور چرے پر

''لاہوری۔''اسنے مسکراکراس کی طرف دیکھا۔ ''میرا تعلق لاہورے ہے۔۔ میرے پلا یہاں رِ ماتے ہیں۔ یمال بولٹن میں...اور تم..." دس برمجم سے آیا ہوں۔" "اجھا...لیکن تم نے کہاتھاتمیاکتانی ہو۔" "بال ميرك بابا بيشه كت بي كه جمياكتاني بي اور ياكستان هارا لخرب

"الوكى في سرمالايا-ے توجب سے ہوس سنبھالا

ہے خود کو یمال ہی ویکھا ہے۔ میرا خیال ہے میں

لیکن تمرین نے جیسے اس کی بات نہیں سی تھی۔و ملل آیک ہی جلہ وہراتے ہوئے فیج رہی تھی۔

وواحسن اور تمرين احسن كابيثا اوري "كسٹرريٹا...." ۋاكٹراحسن نے جولمحہ يہلے اندر آئے تھے۔ سٹرریٹا کی طرف دیکھااور پھر گلانی تمبل میں لیٹے ہوئے بچے کواور جھک کرنچے کے چرنے سے كمبل مثايا اوراس كى پيشانى پريوساديا-

أب جائيس مس ريثايد دوميم بهت ضد كرراى تحين بچه ديكھنے كو... ريثاكااندازمعذرت خوانه تقا-

"پلیز..."انہوںنے سیٹرریٹا کو بچہ لے جانے کا اشاره کیااور تمرین کی طرف دیکھاجو پھٹی پھٹی آنکھوں ے اس ویلے رہی ھی۔

"تم نے... احس بچے کو پیار کیااس بچے کو... میں یہ جارا بچہ مہیں ہے۔ مہیں ہوسکتااحس اس نے تفی میں سرملایا اور لڑ کھڑائی ... احسن نے یک وم آمے بروھ کراسے تھام لیا اور وہ احس کے بازووں میں جھول گئی۔اس کے ہونٹ ہولے ہولے ال رہے تھے الین آجھیں بند تھیں۔احس نے آہتگی نے اے بیر پرلٹایا اور نبش چیک کرنے لگے۔

''' ہے سنو۔۔'' وہ اپنے ریڈ اور بلیک کلر کے فل اونی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چیو تم چباتی دلچیں ے اسے دیکھ رہی تھی۔اس نے سربر بھی ریڈ اور بلک ہی ٹولی بین رکھی تھی۔جس نے اس کے کانوں تك كودهك ركها تفااورات يول كرم كيرون مي ليثا و كمچه كراسے احساس موا تفاكه وہ اس وفت رخ سردى میں بغیردستانوں اور گرم کوٹ کے بیٹھا ہے۔ اس کے

ہورہا ہے کہ آپ نے میرے ملک کے چاروں موسموں
کامزانہیں لیا۔ کیا آپ بھی پاکستان نہیں گئے؟"اس
نے دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب سے نکالا اور اس کے
سامنے کرکے بند مٹھی کھولی۔
دلیس نا.... "موحد نے ایک نظراس کے ہاتھ کی
طرف دیکھااور پھراس پر پڑی چیو نگم اٹھالی۔
"خینک ہو... "اس نے ہاتھ پھرجیب میں ڈال لیا۔
دتو آپ پاکستان نہیں گئے نا بھی .... "اس نے خود
تو آپ پاکستان نہیں گئے نا بھی .... "اس نے خود
تراب دے دیا۔
دراس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ خود کو
سامنانی کتے ہیں اور آپ نے آج تک پاکستان نہیں
پاکستانی نہیں اور آپ نے آج تک پاکستان نہیں
پاکستانی نہیں اور آپ نے آج تک پاکستان نہیں
پاکستانی نہیں اور آپ نے آج تک پاکستان نہیں
پاکستانی نہیں اور آپ نے آج تک پاکستان نہیں
پاکستانی نہیں اور آپ نے آج تک پاکستان نہیں

"کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ خود کو پاکستانی کہتے ہیں اور آپ نے آج تک پاکستان نہیں دیکھا۔ویری سیڈ۔۔۔"اس نے افسوس سے سرملایا۔ "اور کبھی آپ کادل بھی نہیں چاہا۔۔۔" "نہیں۔۔۔"موحد نے نفی میں سرملا کرچیو تھم کار بیر الگ کیا۔۔۔۔۔"

" تحرت ہے' بھی آپ کا جی ہی نہیں چاہا اپنا ملک بھنے کا۔"

ضرور آپ کی اما برنش ہوں گ۔ہارے ہاں کے اکثریاکتانی بہاں کوری چمڑی بر پھسل جاتے ہیں۔ کمال خود کو سرزنش کی۔ ''آپ کے بال' آپ کی آئیس نے جیسے خود کو سرزنش کی۔ ''آپ کے بال' آپ کی آئیس' آپ کی رنگت 'لیعنی آپ کے بید بال بیہ آئیس کی رنگت بیعنی آپ کو اپنی ماما سے ورثے میں ملی موگی۔ "وہ اس کے اندازے پر کھل کر مسکرایا' یہ اوکی ہوگی۔ "وہ اس کے اندازے پر کھل کر مسکرایا' یہ اوکی جو پہلی ہی ملا قات میں آئی بے تکاف ہوگئی تھی اسے جو پہلی ہی ملا قات میں آئی ہے تکاف ہوگئی تھی کہ اسے جو پہلی ہی ملا قات میں آئی ہوگئی آپ کے انداز کی جانے مالا تکہ وہ خاصا ریزرو قسم کالڑکا تھا اور یوں چیک جانے والی اور کیوں کو تو وہ شخت تاپ ند کر تا تھا۔

والی اور کیوں کو تو وہ شخت تاپ ند کر تا تھا۔

"تویقینا" آپ کی مرخ آپ کے پاپاکواور آپ کو مجھی پاکستان جانے نہیں دیا ہوگا۔ میچے کمہ رہی ہوں تا یماں ہی پیدا ہوا تھا۔ میرے بایا شاید میری پیدائش سے پہلے ہی یماں آگئے تھے۔"اس نے پھرہا تھوں کو ایک دوسرے سے رگڑا۔

''اوہ…''اڑی نے ہونٹ سیڑے۔ ''کھرتم میرے احساسات جھلا کیا سمجھو گے۔ آیک البی اڑی کے احساسات جے اپنے وطن سے آئے صرف پخیس دن ہوئے میں اور جس کا دل چاہ رہا ہو کہ وہ اڑکر اپنے بیارے پاکستان میں اپنی دادو کے پاس پہنچ جائے اور ان کی گود میں سررکھ کر کھے۔ ٹھیگ ہے دادہ جھے نہیں پڑھنا وڑھنا۔۔۔ آپ میری شادی کوائیں۔۔۔ بھلے اس موجھل سفیر سے ہی سہی۔۔۔' اور اس کی کرنیں پارک کے درمیان میں موجود فوارے کے پانی پر پڑ رہی تھیں۔ آج کتنے دنوں کے فوارے کے پانی پر پڑ رہی تھیں۔ آج کتنے دنوں کے بعد سورج دکھائی دیا تھا۔ موحد نے جسے دور سے ہی اس کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف اس کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی طرف زاریت اور پوریت دور ہوگئی تھی۔ زاریت اور پوریت دور ہوگئی تھی۔۔ زاریت اور پوریت دور ہوگئی تھی۔۔

''آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو شاید سمجھ وں۔''

۔ ''اس نے مایوی سے سرملایا۔

"آپ یمال پیدا ہوئے۔ ٹھنڈے بخ برفیلے موسموں میں آپ کو کیا پتاگر می پتی دوپروں میں جب بھاری بردے گراکر اندھیرا کرکے اور دوپڑل کو بار بار پانی میں بھگوکر اس حدت کو برادشت کرنے کا کیا مزا ہے اور جب ساون کی بارشیں صحن کو جل تھل کرتی ہیں اور بچن سے پکوڑے اور پوڑے تلنے کی خوشبو آئی ہے 'تو۔"اس نے آنکھیں تیج کر جیسے مزاسالیا اور موحد جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوچکا تھا'

ریت صحیح کهتی ہیں مس..." "ال...."وہ مسکرانی۔ "میں غلط تو خیر مہمی نہیں کہتی 'لیکن مجھے افیہ

ابتدكرن 238 كى 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING

چاہے۔۔ ہولے ہولے معاشرہ خود ہی سنور جائے گا- تمياكستاني تب بي تواجعي تك ترقي نهيس كريسك-" "تم نمیں... ہم پاکتانی..."اس نے انگلی اٹھاکر اہے تنبیہہ کی۔ ''اور میں پاکستان کے متعلق کوئی برائی نہیں س علی۔ نہ پاکستانیوں کے متعلق خواہ وہ كتنے بھى برے كيول نه بول-"موحد كى آئكھول ميں ہلکی سی جیرت نظر آئی۔ ''خیرتم نہیں سمجھ کتے' اس کے کہ تم بھی پاکستان نہیں گئے 'ویسے...."وہ بوری کی بوری اس کی طرف مر گئی۔ "جمہارے ماما علیا یقیماً" بهت خوب صورت مول کے۔"

"والدين بچول كے ليے بميشہ خوب صورت ہوتے ہیں۔ چاہے وہ خوب صورت نہ بھی ہوں۔ میرے کیے بھی میرے ماما' پایا دنیا کے سب سے خوب صورت والدين ہيں۔"

ورتم الكوتے ہو۔"اب كاس نے بھراندازه لكاياتو موحد ہس دیا۔

"تهارااندازه تھکے۔"

''میں بھی اکلوتی ہوں اور یہ اکلو تا ہوتا بڑا عذاب ہو تاہے۔ آدمی خود کو بھی بھی بالکل تنها محسوس کر تا

«ليكن خير ميں اتن بھي اكلوتی نہيں ہوں۔ وہاں پاکستان میں میرے کزن وغیرہ ہیں کیلی میری سب ے زیادہ دوسی شای ہے ہو اوروہ بھی بچھے بہت جاہتا ہے اور بہت خیال رکھتاہے میراید کیلن یہاں آتے ہوئے میری اس سے لڑائی ہو تی تھی اور میں اسے بتائے اور ملے بغیری آئی۔ آج چیس دن ہو سے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے اور ان پیپیس دنوں میں اس ں دفعہ مجھے فون کیا ہے 'کیکن میں میں کیا۔"وہ مسکرا رہی تھی اور موحدا سے دمکھ

میں۔"اس کی سوالیہ نظریں موحد کی طرف اسھی "اور آگریس کموں کہ آپ کا اندازہ غلط ہے تو ...."

وه کھل کرمسکرایا۔ " مرکز نہیں' آپ کی شکل وصورت خود ہی بتار ہی

ہے کہ آپ مکٹر بلڈ ہیں۔" "میری ماما پاکستانی ہیں۔ خالص پاکستانی اور پایا سیمست

اور کھے دیر کھلارہا۔ ''امیزنگ....'' (حیرت انگیز) اس نے پھر موحد کو

«پهلیبارې که میرااندازه غلطه وا-" «پیلیبارې که میرااندازه تلطه وا-" «هیشه هراندازه صحیح نهیس هو تا مس امل...." وه

"آپ صحیح کتے ہیں۔"اس نے فورا"ایی غلطی

وللمين بميشه آپ كى طرح صحيح نهيس كهتا بمهى بهي غلط بھی ہوجا تاہوں۔

''وہ تومیں بھی۔''اس نے جملہ ادھوراچھوڑ دیا اور پاکٹے ہے ایک اور چیو تم نکال کراس کار بیر بھاڑا اور چيونكم منه مين ركه كرريبروسين من مين دال ديا-"اكرمس الني ملك ميس موتى تويتا ب كياكرتي-" اس کے پاس بیج پر بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا۔ "دمیں

يهان بي بين بين بين مين الحال كريمينك وي - حالا نكه وہاں بھی یار کوں میں جگہ جگہ بن بڑے ہوتے ہیں۔" اس فے چرت سے اسے ویکھا۔

"آپ ایسا کیوں کرتیں پلک پلیس کوصاف رکھنا

جب میں دوسال کی تھی تو فوت ہوگئی تھیں اور پھرپایا
خے شادی نہیں کی۔ حالا تکہ دادی تواب بھی چاہتی ہیں
کہ بایا شادی کرلیں 'بھلے کسی گوری ہے ہی سہی 'لیلن
بایکتے ہیں۔ وہ عشق میں وحدانیت کے قائل ہیں اور
یہ کہ نہ ماما ہے پہلے کوئی تھا'نہ بعد میں۔۔"اس نے
اب کے شمادت کی انگلی کی پشت سے باتی رہ جانے والی
میں دہ مجھ

'' موحد کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کے علاوہ در کما کیں۔

درمیرابرداول چاہتاہے کہ بھی ما تھوڑی درکے
لیے زندہ ہوجا تیں اور میں دیکھوں کہ وہ کیسی تھیں اور
کیے لوگ ہوتے ہیں وہ جن سے ایسے عشق کیاجا تا
ہے 'جیسے بایا نے ما سے کیا۔ ان کے جانے کے بعد
بھی۔ تصویروں سے تو پچھ پتا نہیں چاناتا۔ میں تو یہ خیس کرتے ہوں وہ کسے بات کرتی تھیں۔ کسے چلتی
میں اور کسے ہمتی تھیں۔ ''اس کی سبز آ تکھوں میں
اواس کی بھرگئ ۔ وہ آ نہیں جو پچھ در پہلے ہمں رہی
تعیس 'اب اواس تھیں اور وہ پلیس جھیک جھیک کر
شاید ہے اختیار ایر آنے والے آنسووں کو روکنے کی
شاید ہے اختیار ایر آنے والے آنسووں کو روکنے کی
کوشش کررہی تھی۔ موجد کو بے اختیار اس پر تری
آیا۔ مال کے بغیر زندگی کتنی ویر ان اور اواس ہوتی
سے بھلااس سے زیادہ کون جان سلیا تھا۔

'''ہاں تو تم نے بیہ تو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری ما گوری تھیں یا۔۔۔''اس نے اس کادھیان بٹایا۔

"میری مامایی"اسنے جھکا ہوا سراٹھایا۔"ایک دم پاکستانی تھیں' خالص پاکستانی' تمہاری ماما کی طرح "

سر المین تمهاری آنگھیں 'تمهاری رنگت تو کچھ اور کمہ رہی ہے۔"اس نے اس کی بات لوٹا دی تو وہ بے اختر اربنس مدی

"دوراصل میری دادی کشمیری ہیں۔ شملہ کی رہنے والی میرے دادا چھٹیاں گزار نے شملہ گئے تھے تو واپسی پر دادی ان کے ساتھ تھیں اور میری آنکھیں اپنی دادی کی طرح ہیں سنرے اور رنگت بھی۔ " نہیں کیا۔ ویسے تم ایک لحد زمین کی بات کررہی ہوتی ہو تو دو سرے لیمے آسان کی۔ اب تمہارے کزن کی باتوں میں میراکیاذ کریہ۔"

بوں میں ہیں ہیں کہتا ہے۔ "اس نے چیو تکم کاغبارہ
بنایا۔ "دراصل میرے دماغ میں بیک وقت بہت ی
باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بیبات دراصل میں تم سے
بسلے بوچھنا چاہتی تھی۔ پچھیں اور ذکر چل بڑا تو۔ خیر
تم کائی سے زیادہ خوب صورت ہو۔ میں نے بہت کم
اگول کو اتنا خوب صورت دیکھا ہے۔" وہ ذرا سا
جھینپ گیا۔ لڑکیاں اکثر ہے پاک انداز میں اس کی
تعریف کرتی تھیں تو اے انتمائی تاکوار گزر ناتھا کیان
اس وقت اس اجبی لڑکی کی بات اے تاکوار نہیں گئی
اس وقت اس اجبی لڑکی کی بات اے تاکوار نہیں گئی
نہیں تھی۔ حیا تھی۔ چرے پر سادگی اور معصومیت
نہیں تھی۔ حیا تھی۔ چرے پر سادگی اور معصومیت
تھی۔

"بیات میں تمهارے لیے بھی کمه سکتابوں اور بیہ بھی کہ تمہارے بلانے بھی کیا کسی گوری میم سے شادی کی ہے۔"اس نے اس کی سبز مائل آتھوں کو دیکھا۔

"ہاہا..." وہ زور سے ہنی۔ "میرے پایا اور گوری سے شادی... ارمے وہ تو کسی پاکستانی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔"

''تمہارے بلانے شادی نہیں کی اور تم۔ "الل نے ''تمہارے بلانے شادی نہیں کی اور تم۔ "الل نے اس کی طرف دیکھا اور پھرجیے اس کی بات کا مطلب ''بچھتے ہوئے اس کے منہ ہے نہیں کا قوارہ پھوٹ پڑا۔ منتے ہنتے دم دہری ہوگئی۔ موحد حیرت سے اسے د کھے رہاتھا۔

''آوہ ہو۔ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میرے پاہمی تمہارے ان گورے جموریوں کی طرح۔ مائی گاڈ۔۔'' اس نے اپنے رخسار پر ہاتھ مارا اور ہننے ہے نم ہوجانے والی آنکھوں کوہاتھوں کی پشت سے بونچھا۔ مرا مطلب تھا ہے وقوف میرے بایا دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میری ماما اصل میں

عبد كرن 240 كى 2016

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





دیکھ کر گئے کہ وہ مال کے علاقہ اور پچھ نہیں ہوسکتیں۔ "وہ بولانہیں الیکن اس نے سرہلادیا۔
"تو تم مجھے کسی روز اپنی ماما سے ملواتا... تم چھیوں میں بر مجھم جارہے ہوتا... تو ہم بھی بھی بھی بر مجھم جارہے ہوتا الے فرینڈ رہتے ہیں تواگر جاتے ہیں۔ وہاں میرے بایا کے فرینڈ رہتے ہیں تواگر ان چھیوں میں ہم وہاں گئے تو میں ضرور تمہاری ماما سے ملنے آؤں گی۔ تم مجھے اپنافون تمبردے دو۔ "اس کے لیجے میں اشتیاق تھا اور آئھوں میں کوئی حسرت کے لیجے میں اشتیاق تھا اور آئھوں میں کوئی حسرت کے لیجے میں اشتیاق تھا اور آئھوں میں کوئی حسرت کے لیجے میں اشتیاق تھا اور آئھوں میں کرلائی تھی۔ لیے بھرکے لیے اس کی سبز آئھوں میں اواسی کاغبار سا پھیل گیا تھا یا موحد کولگا تھا۔

"مری ما گریر نہیں ہوتیں۔ وہ ہاسٹل میں ہیں۔ "موحد نے نظریں جھکالی تھیں۔ شایدوہ اس کے چرے پر پھیلی مایوی نہیں دیکھتا چاہتا تھا" پچھلے سات سال سے وہ کوے میں ہیں۔ ایک حادثے کے بعد وہ کوے میں چلی گئی تھیں اور ... "اس نے ایک کمری سانس لے کراس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بکھرا اواس کا غبار جیسے اس کے پورے وجود پر چھا گیا تھا۔ وہ پچھ دیر تک نگاہیں جھکائے بیٹی رہی بالکل خاموش جیسے اس کے باس کنے کے لئے کوئی لفظ نہ بچا خاموش جیسے اس کے باس کنے کے لئے کوئی لفظ نہ بچا خاموش جیسے اس کے باس کے جوتے کی ٹو زمین پر ہولے ہولے مار رہا تھا اور اس کی جوتے کی ٹو زمین پر ہولے ہولے مار رہا تھا اور اس کی خطریں اپنے جوتے پر ہی تھیں۔

"دبجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اس موقع پر کیا کہنا جاہیے۔ شاید لفظ ایسے ہی موقعوں پر بے معنی محسوس ہوتے ہیں 'لیکن ہوسکتاہے کوئی معجزہ ہوجائے اور وہ تھیک ہوجائیں' ہوتو سکتاہے تا معجزہ۔"اس نے تائید چاہتی نظروں سے موحد کی طرف دیکھا۔ "ہاں ہوتو سکتاہے۔"اس کی آواز ہے حد آہستہ

ی سروی یا بی ایک و در ایا بی مجن اور بایا بی مجن اور بایا بی مجن اور بایا بی مجن اور بایا بی مجن از این مجن ایک می از انظار کررہے ہیں۔ آج کل برسوں کسی ٹائم۔"وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بارک میں اب جاگنگ کرنے والوں کی تعدا دروہ ہی تھی بی تھے بی بھی بی تھی ہی ہے تھے بیک الڑے۔ والوں کی تعدا دروہ ہی تھی ہی تھے بی تھے بی تھی بی تھی اور کے الدیک الرکے۔ والوں کی تعدا دروہ ہی تھی ہی تھی ہی تھی بی تھی ہی تھی الدیک الرکے۔ والوں کی تعدا دروہ ہی تھی تھی ہی تھی ہی تھی ہی تھی الدیک الدیک

''اچھا۔''موحد کے پاس جیسے بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہ رہا' لیکن اس لڑکی کے پاس توجیسے ہزاروں موضوع تھے۔ ''ویسے تم یہاں کیاکرتے ہو۔'' ''دی گئی رونی میں شی سے میکن کیا رانجینٹرنگ کررما

وسے ہیں ہو رسی ہے میکنیکل انجینئرنگ کررہا موں اور سمال ہولنز ہو شل میں رہتا ہوں۔" "اور تہمارے والدین برمجھم میں ہیں۔ پھرتم چھٹیوں میں گھرکیوں نہیں گئے۔"

"میراخیال تفاکه ہوشل میں رہ کرپڑھوں گا۔ کیکن رات اتنا ہنگامہ تھا وہاں 'جیری اور جان شراب بی کر کتوں کی طرح لڑرہے تھے۔" وہ اسے تفصیل بنانے لگا۔ دسیں صبح صبح ہی یہاں پارک میں آگیا تھا اور برسوں یا کل میں بر منظم چلا جاؤں گااور باقی کی چھٹیاں وہاں ہی گزاروں گا۔"

دوکل کیوں "آج کیوں نہیں..." اس نے پوچھا۔
دواس لیے کہ آج وہاں گھر پر کوئی نہیں ہوگا۔
میرےبابا کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے
ہوئے ہیں اور کل کسی وقت واپس آجا تیں گے۔
"اور تمہاری اما ۔۔ کیاوہ بھی گھر پر نہیں ہیں۔"
در نہیں ۔۔ "اس نے نفی میں سرملایا۔وہ یک وم ہی
جو میٹے یوہ نظر آنے لگا تھا۔
بے حد شجیدہ نظر آنے لگا تھا۔

" "تہماری مایا کبھی یہاں آئیں توجھے ضرور ملوانا میں اوھر رہتی ہوں۔ "اس نے بائیں طرف اشارہ کیا۔
"دراصل مجھے "امائیں" بہت انجھی لگتی ہیں الیکن وہ جو "امائیں" نظر آتی ہوں 'میڈم نیلوفر نہیں۔ تم سجھتے ہونا۔ اماؤں کو کیما ہونا جا ہے۔" اس نے آئیسیں بند کرکے جیسے تصور میں دیکھنے کی کوشش کی۔
"مال وہ ہوتی ہے جس کا وجود سرایا شفقت و محبت ہو۔ اس کی آئکھوں میں صرف محبت ہو۔ شفقت جے دیکی مہمان وجود کوئی شجر سایہ دار اور دکھے کر گئے جیسے کوئی مہمان وجود کوئی شجر سایہ دار اور دکھے کر گئے جیسے کوئی مہمان وجود کوئی شجر سایہ دار اور دکھے کے بغیر گھروریان اور اداس گئے۔" اس نے دار اور آئیس کھول دیں۔

''دراصل ہے بہت مشکل ہے ماں کی شکل کو لفظوں ں مجسم کرنا۔ کیا تمہاری ما ابھی ایسی ہیں کہ انہیں

عبند كرن 241 كى 2016

Section

یقین ہے' بھرتو ہم علامہ اقبال محمد علی جوہر' بهادریار جنگ سی کو بھی نہیں جانے ہو سے -خبردو جار ملا قاتوں میں تہیں سب کے متعلق تفصیل سے بتادول گا۔" میں تہیں سب کے متعلق تفصیل سے بتادول گا۔" دکیا تہیں بقین ہے کیے ہم دوبارہ بھی ملیں گے۔" "بال..."اس كى سنر آئى مول ميں چىك سى لرائى۔ ومیں ہرروز منج یماں جاگنگ کے لیے آتی ہوں اور تم بھی آیتے ہو توملا قات ہو ہی جائے گ۔" 'دولکین میں آج سے پہلے بھی نہیں آیا تھا۔'' "نواب تو آؤ کے نا۔"وہ اے دیکھ رہی تھی۔ "پائنیں۔"اس نے کمااور تیزی سے مڑگیا۔ چند کہتے وہ وہاں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی ' پھر تیزی ہے اس کے پیچھے لیکی۔"ارے سنو... تم نے بچھے اپنا تمبر شیں دیا اور نہ ہی اپنانام بتایا ہے۔"وہ رکار وتم تمبرلے كركياكروكى-"وہ مؤكرات ويكھنے لگا۔ میں نے بتایا تھا نا مہیں کہ جب میں برمعظم آئی تو تہاری الے ملے آؤں گے

"بال توكياجم باسهدل نهيس جاسكة الهيس ويكهنه\_" اور موجد كو مجھ تهيں آيا كيروه اس عجيب وغريب لاكى سے کیا کھ۔اس نے خاموشی سے پاکٹ سے بال پین تكالا\_

' میرے پاس فون ہے'تم تمبر بولو۔"اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالا۔ اس نے اس کا تمبر سیف كرليا- "اور تهمارانام..." "موحد....موحد عمان...."

"تههارا نام بھی تمهاری طرح ہی خوب صورت ہے۔"اس نے پھرایک بار اس کی تعریف کی تھی۔ موحدف ایک نظراے دیکھا۔

وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دوبارہ بھی نہیں ملنےوالے ' ر کھتا تھااوروہ یہ بھی جانتا تھاکہوہ بر نے والی لؤکیاں پند میں تھیں۔

" كى در بيمو كم بنين " ومیں جاکر ناشتا کروں گا۔ میں نے رات کو بھی کچھ نهيں <u>کھايا تھا۔ پھر سوجاؤل گا۔</u>" دُنكِينَ وہاں توبید. "امل کهناچاہتی تھی کہ وہاں توشور تھا۔ چرکیے سویاؤگے۔ " نہیں میرا خیال ہے وہ سب اب تھک ہار کرسو

چے ہوں کے۔"وہ جیسے جان گیا تھا کہ وہ کیا کہنا جاہتی

"تم زیادہ برے نہیں لگتے میراخیال ہے تہماری عمرِيدِ بِي أَكِيسِ بِالْمِيسِ سال موكِي-" اللَّ بَضي كُورِي ہوئٹی تھی اور اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔وہ ایک بار پھراس کے سیج اندازے پر جران ہوا۔ "بال... مين تقريبا" بالينس سال كامون اورتم بجھے

اٹھارہ سال سے زیادہ کی شیس لگتی۔" "میں انیس سال کی ہوں۔" وہ مسکرائی۔ "<sup>وہجھ</sup>ی 25 وسمبر کومیں بورے انیس سال کی ہوئی ہوں اور بچھے اس پر برا فخر محسوس ہو آہے کہ میں 25

وممبركوبيدامونى مول-جانة موكول؟"

"اس روز حفرت عيسى عليه السلام..." "بول ... ہول ..." اس نے سرملایا۔ "ہمارے قائداعظم كى باريخ بيدائش بھي 25 وسمبرہے" اس نے جیسے فخرکے احساس سے گردن او کی گی-"تم جانے ہو قائداعظم کو۔۔" "ہاں شاید۔۔۔ نہیں۔۔۔"وہ بو کھلایا تویہ ہنس پڑی۔

" منتم تو یمال ہی پیدا ہوئے ہونا متہیں کیے پتا ہوسکتا ہے۔۔ حالا نکہ تم خود کو پاکستانی کہتے ہو۔ قائداعظم اكتان كياني بي-"

"البية توجيح باب بدنية" وه ذراسا شرميده ہوا۔"بانی اکستان کانام محمر علی جناح ہے اور قائد اعظم

بہ لڑکی اسے بہت مختلف کلی تھی۔ ان سب لؤکیوں ہے جواب تک اسے ملی تھیں۔اس کی کلاس فیلوز' اس کی پڑوی لڑکیاں ہے مختلف۔۔۔ بسرحال میں شاید اے طویل عرصہ تک یا در کھوں۔اس نے ہاتھ ہلایا تو وہ رخ موڑ کر تیزی سے چلنے لگا۔

اس نے ڈرتے ڈرتے آئکھیں کھولیں اور کاف میں سوئے بچے کے چرے سے کمبل مثانے کے لیے ہاتھ آگے برمصایا اور پھر پیچھے کرلیا۔ کاٹ کتنی خوب صورت مھی۔ کتنے دن اس نے مارکیٹ کے چیکرلگائے تھے اور تب چین ون سے بید کاف پند کی تھی۔ نہ جانے کتنے کلر کے تمبل اور بیٹہ شیٹ خرید ڈالی تھیں اور كيرول كالوحساب بي تهيس تفا-

"ياريه ات كرك براب الي رون۔ احس نے اس کی شاینگ دیکھتے ہوئے کما

"بهارا بچه برا موجائے گا، کپڑے ختم نہیں ہوں

و حميا كروں احسن مير كوريا اور يورپ والے بچوں کے کپڑے اتنے بیارے بناتے ہیں کہ جی چاہتا ہے سارا استور ہی خرید لو۔ استے بارے سو پیٹر کاؤن فراك .... "اوراحن مسكران يريق ' حکو خیر' تم اپنا شوق پورا کرتی رہو' جو چے گئے وہ دوسرے کے کام آجائیں عمر۔" "بالکل نہیں "اب دوسرے کے متعلق سوچنا بھی نہیں۔" "بیلے کے متعلق بھی تم نے یہ بی کما تھا۔"احسن

نے جتایا تھا۔ اور خود احس کیااس ہے کم تھا۔ دبی اور ساؤتھ افریقہ کیا' برنس ٹور پر توالیکی بھرکے نیوبورن ہے لی وراسز لے کر آیا تھا۔اے بیوں کا بہت شوق تھا۔

اس نے تمرین ہے کہا تھا کہ کم از کم اس کے جار نے ہونے جاہیں تو تمرین اسٹیل بردی تھی۔

ھیں۔ تمرین بڑی تھی' پھر بھن ۔۔۔ اور احسٰ کو اس کے روعمل پر جرت ہوئی تھی۔ "تمرن تمهيل يج پند تهين بن- دراد يھونوان ننھے فرشتوں کو'جی چاہتاہے انہیں گود میں بھرلوں اور خوب پیار کروں۔

" تمرین نے

" ہرگز نہیں... اور پھراتنی جلدی تو ایک بھی

منیں۔"اس روز وہ ہنی مون کے لیے بورب سے

ہوئے تھے اور احس نے بے اختیار ہی یارک میں

كليلة سف ينف بحول كود بكيم كركها تقاور الكو تا تقااور

اسے بچوں کی بہت جاہ تھی کیکن تمرین کو بیجے کچھ

اليسے خاص پندنہ نتھے 'حالا نکہ وہ بھی صرف دو مہنیں

نظریں چرائی تھیں۔ ''دلیکن میں اتی جلدی بچہ نہیں چاہتی۔بس دو تنین '' اس سے گزرنے والے بچے سال بعد ... "احسن نے پاس سے گزرنے والے بچے کویبار کیا۔

تعینکس..." یک شکرید اداکرے بال کے بیجھے بھاک کیا۔

واحسن میں تهارے ساتھ زندگی کوبورے طور پر انجوائے كرنا جائتى موں وسال حميس يانے نہائے کی جس اذیت سے میں کزری ہوں ناتو میراجی جاہتا ہے ہمارے ورمیان کوئی نہ ہو۔ جاہے وہ ہمارا بچہ ہی كيول نه مو- مين تمهيس برلمحه ديلهنا چاهتي مول ميوجنا جاہتی ہوں'احس بھے لکتاہے بچہ آلیاتو میراار تکاز ٹوٹ جائے گا بچہ میری توجہ اپنی طرف کرلے گا تومیں ہیں توجہ حمیں دیے پاول کی اس کچھ دن مجھے یہ لیقین کرلینے دو کہ تم میرے سامنے ہو'میرے پاس

"اوکے جان احسن ..."احین نے حسرت بھری ررام مں لیٹے بچے پر ڈالی تھی جو بے انتہا خوب

صورت تھا۔ "ہمارے نیج بھی استے ہی خوب صورت ہوں گے مرین-"اس نے سرکوشی کی تھی اور تمرین کے گالوں

نه ثمرین کی خواہش کا احترام کر تا۔ چلودوسال کا انتظار ہیں۔ ہی سبی۔

ہی سہی۔ لیکن قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہراحتیاط کے باوجود جب ثمرین کو بتا چلا کہ وہ ماں بینے والی ہے تووہ تڑپ تڑپ کر روئی۔۔ شادی کے ایک سال دس دان بعد ڈاکٹر اسے خوش خبری سنا رہی تھی اور اس کا ول

جیے ڈوباجارہا تھا۔ ''نہیں احسن نہیں۔۔۔اے ختم کروادیں۔'' ''ہرگز نہیں۔۔۔''احسن کا غصہ اس نے پہلی بار

ويكحاتهاي

''یہ قتل ہے۔۔ میں اس کی اجازت نہیں دول گا۔'' ہردم اس پر نثار ہونے والا احسن اس سے پہلی وفعہ خفا ہوا تھا اور اس کی خفگی ثمرین کی برداشت سے ماہر تھی۔۔

''اجھاٹھیک ہے۔''چھون بعدی وہ ہار گئی تھی۔
''تم نہیں جانتیں ٹمرین اللہ تہمیں کتنا برا اعزاز
بخشے والا ہے۔ ماں بغنے کا اعزاز ۔۔ تہمارے قدمول
کے بنچے جنت آنے والی ہے اور تم اس جنت کو مصرانے چلی ہو۔۔''احسن نے ٹمرین کو اپنے بازدوں میں سمیٹ لیا تھا۔اس نے احسن سے سوری بھی کرلیا تھا۔اس نے خوابوں میں بھی شریک ہوئی تھی 'لیکن اندر سے خوری مالازمہ سے کہہ کر کتنی ہی دوا میں متگوا کر کھالی اس کا ول بچھ گیا تھا اور اس نے احسن سے چوری تھیں'لیکن ہے سود آنے والی روح نے دنیا میں آنا تو تھیں'لیکن ہے سود آنے والی روح نے دنیا میں آنا تو تھا۔ ای نے بہت ڈانٹا تھا اور جس روز سین نے اس کا جی تھیں' تو اس روز اس کے اندر جیسے گدگدی ہی ہوتی تھیں' تو اس روز اس کے اندر جیسے گدگدی ہی ہوتی رہی تھی۔ نہے باتھوں کا کمس جیسے اسے اپنے بہت چرے پر کئی بار محسوس ہورہا تھا۔

"احن نے تصوریں دیکھ کربوچھا ا۔

"بین کہتی ہے ،خوب صورت بچوں کی تصوریں دیکھنے سے بچہ خوب صورت ہو تاہے۔" ھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ہے حد حسین تھے پرفیکٹ کیل ۔۔۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی توسب نے انہیں جاند سورج کی جو ژی کہا تھا۔ احسن نے اس کی خواہش کا احرام کیا تھا۔ کیونکہ وہ تمرین سے محبت

"شایداس سے بھی زیادہ-"وہ بھی بچے کودیکھنے کھ

کر تا تھااور تمرین کو اس نے بردی مشکلوں سے پایا تھا۔ پہلے تمرین کے والدین تنے جو غیر براوری میں رشتہ کرنے کے لیے راضی نہ ہوتے تھے۔

اور پھرجبوہ قائل ہوئے تواحس کی اہاں تھیں ہو بچین سے ہی احسن کے لیے اپنی جیجی کا سوپے ہوئے تھائی سے انہوں نے وعدہ کیا تھاکہ وہ حفصہ کواپنی ہوبنا میں گی لیمن دل کی وعدہ کیا تھاکہ وہ حفصہ کواپنی ہوبنا میں گی لیمن دل کی اپنی شرار میں تھیں۔احسن کے ول نے تمرین کویند کیا تھا اور بیر محیط تھی وہ بڑوی بھی تھے اور کلاس فیلو بھی۔ برسوں پر محیط تھی وہ بڑوی بھی تھے اور کلاس فیلو بھی۔ میٹرک تک انہوں نے ایک ہی اسکول میں بڑھا تھا اور جب میٹرک کے بعد وہ الگ الگ کالجز میں گئے تواحسن جب میٹرک کے بعد وہ الگ الگ کالجز میں گئے تواحسن اور تمرین پر ایک کے ساتھ انکشاف ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دو سرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تمرین ہے انہا خوب صورت تھی۔ انتی حیین کہ لفظ اس کے انہا خوب صورت تھی۔ انتی حیین کہ لفظ اس کے حسن کوبیان کرنے سے قاصر ہوجاتے تھے۔

تمرین نے بیالی کے بعد پڑھائی چھوڑوی ....
احس نے ایم۔ بی۔ بی۔ ایس کرلیا ... تمرین نے
آنے والے ہر رہتے کونہ کردی۔ اس سے سات سال
چھوٹی بس بھی کالج میں پہنچ گئی تو والدین کو ہار مانی
پڑی .... احسن میں کوئی کمی تو نہ تھی ڈاکٹر وجیہہ ،
فاندانی امیران ہی کے فقے سے تعلق .... برسوں کا
ماتھ بس براوری ایک نہ تھی توبہ الی بات نہ تھی کہ
ماتھ بس براوری ایک نہ تھی توبہ الی بات نہ تھی کہ
احسن کی امال نہ مانی تھیں ،لیان حفصہ نے ہوا لے کردیے۔
احسن کی امال نہ مانی تھیں ،لیان حفصہ نے ہہ کہ کر
راہیں آسان کردی تھیں کہ اسے کسی ایسے ہوئی اور
راہیں آسان کردی تھیں کہ اسے کسی ایسے ہوئی اور
بستا ہو۔ یول دونوں آیک ہوئے تھے اور پھراحسن کیوں
بستا ہو۔ یول دونوں آیک ہوئے تھے اور پھراحسن کیوں

ابنار کون 244 کی 2016

"توجیح دیکھ لیا کرویار میں کیا کم خوب صورت کے بعد اس نے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ کل وہ گھر آئے ہوں۔"
ہوں۔"

موں۔"

موں تاہمیں تو ہروقت دیکھتی ہوں۔"

میں کی کہنے پر کچھ دیر پہلے ہی آیا سے کاٹ میں سلاکر گئی ہے۔ این میں این اسے کاٹ میں سلاکر گئی ہے۔

"آپ دونوں کا بچہ بے حد خوب صورت ہوگا۔

میں کی تابید میں بچہ کسمایا تو بے اختیار اس نے ہاتھ

"آپ دونوں کا بچہ بے حد خوب صورت ہوگا۔ کیونکہ آپ دونوں ہی بے حد خوب صورت ہیں۔" یہ صرف سین کی رائے نہ تھی' بلکہ نہ جانے کس کس نے کہاتھا۔

"تم دونوں کا ہے ہی۔ کیما ہوگا۔"اس کی فرنڈز
کمتیں۔ "ہمیں تو ابھی سے اشتیاق ہورہا ہے اسے
دیکھنے کا ۔۔۔ جب تم دونوں ایسے ہوتو تمہارا بچہ۔۔ "
اور وہ بھی سرایا انظار بن گئی تھی۔ ڈھیروں شائیگ
کرتے ہوئے بھی اس کے ذہین میں ہے کے نقوش
منے بگڑتے رہے۔ وہ ایسا ہوگا۔ نہیں وہ ایسا ہوگا 'کھی
بھی ارے اشتیاق سے احسن سے پوچھتی۔
"احسن وہ کیما ہوگا 'ہمارا بچہ۔۔"

''نے یا ماں پر جاتے ہیں یا باپ پر وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک جیسا ہوگا۔''احسن اس کی بے چینی پر حیران ہوتے۔ کمال تواس نے نیچے کی آمد کامن کررورو کربرا حال کردیا تھا اور کمال اس سے وقت کائے ہی نہیں کٹ رہاتھا۔

یں سرم دونوں جیسا ہوگا۔ ناک تہمارے جیسی' ہونٹ میرے جیسے' آنکھیں تہماری جیسی' سوئی سوئی خوابیدہ سی۔۔ " اس کی خوب صورت آنکھوں میں رنگ ہی رنگ ہوتے تھے۔

" " " منیں بھی ۔۔ ناک بالکل تمہارے جیسی چھوٹی سی پیاری سی۔ "وہ اس کی ناک کوچٹکی میں دیا کرچھوڑ ویتا۔

اور کاٹ پر دونوں بازو رکھے تھوڑا سا جھکی تمرین کے آنسواس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھرڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے بردھایا "لیکن پھر بیچھے ہٹالیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ نتھے سے چھوون کے بیچے ہٹالیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اسے دیکھنا نہیں جاہتی تھی۔ اس روز ہاس لیے کہ وہ اسے دیکھنا بازودُن میں گلالی کمبل میں لیٹے بیچے کو ایک بار دیکھنے

کے بعد اس نے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ کل وہ گھر آئے
سے اور کل سے بچہ آیا کے پاس ہی تھا اور آج احس
کے کہنے پر چھ در پہلے ہی آیا اسے کاٹ میں سلاکر گئی
سے کہنے پر چھ در پہلے ہی آیا اسے کاٹ میں سلاکر گئی
سے کہنے پر چھ کسمایا تو بے اختیار اس نے ہاتھ
بردھاکر اسے تھ پکا۔ نے نے نے ہاتھ مارا تھا یا اس کے نظر پچے کے
جرب پر پڑی تھی۔ پیشانی کے وسط میں اخروث بعنا
جرب پر پڑی تھی۔ پیشانی کے وسط میں اخروث بعنا
حرل کو مربنا ہوا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ کٹا ہوا تھا اور
وائیں طرف بھی چھوٹی ہی بٹی جنٹی رسولی تھی اور رخسار پر
طرف بھی چھوٹی ہی بٹی جنٹی رسولی تھی اور رخسار پر
طرف بھی چھوٹی ہی بٹی جنٹی رسولی تھی اور رخسار پر

ورائی ہے۔ اور اپنی ہے ہے۔ اور اپنی ہے اور اپنی ہے اور اپنی ہے ہونے کو بری طرح کیل ڈالا تھا' کیلین پھر بھی اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ ہی ہی ہند گئی تھی۔ وہ ہی ہند ہند گئی تھی۔ وہ ہی ہند ہند گئی تھی اور وہ اور اب اس کے حلق سے چینی نکل رہی تھیں اور وہ اور اب اس کے حلق سے چینی نکل رہی تھیں اور وہ رور ہی تھی۔ او نچا بلند آواز میں ۔۔۔

000

"بابا مجھے ہوسل میں نہیں رہنا۔ مجھے کوئی
اپار شمنٹ لے دیں۔ سعد اور میں بل کررہ لیں گے۔"
رات دیں بجوہ عثان ملک کوفون کررہاتھا۔
"دیکن کیول میری جان' یہاں ہوسٹ میں کیا مسئلہ
ہے۔ تمہارا اپنا الگ کمرہ ہے جوئم کسی کے ساتھ شیئر
"بیال اس پورے ہوسٹ میں میرے اور سعد
"یہال اس پورے ہوسٹ میں میرے اور سعد
"کے علاوہ کوئی اور مسلمان الزکانہیں ہے اور بابا..."
دکھ لیں گے۔ "انہوں نے آج تک بھی اس کی بات
دیکھ لیں گے۔ "انہوں نے آج تک بھی اس کی بات
دیکھ لیں گے۔ "انہوں نے آج تک بھی اس کی بات
دیکھ لیں ہے۔ "انہوں نے سوچا۔
دہنے میں ... انہوں نے سوچا۔
دہنے میں ... انہوں نے سوچا۔
دہنے موجد عثمان بچین سے ہی بہت سمجھ وار تھا اور والی اور خیان بین سے میں وار تھا اور

رشتے تھے ماما اور بابا اور اگر کوئی تھے بھی تو وہ نہیں جانتا
تھا اور نہ اس نے بھی تجسس کیا تھا'نہ بابا اور ماما سے
بوچھا تھا'وہ تو ان ہی دور شتوں میں کم تھا اور اپنی ہمیات
ان سے ہی شیئر کر ما تھا۔ ماما سے اور بابا سے ساما اکثر
اس سے اپنے بچین کی بادیں شیئر کرتی تھیں 'لیکن بابا
نہیں 'لیکن جب سے ماما کو مے میں گئی تھیں۔ بابا اپنی
ہروہ بات جو بھی ماما سے کہتے تھے'اس سے کہنے گئے
مود بات جو بھی ماما سے کہتے تھے'اس سے کہنے گئے
کولیگرز کی 'اپنے پیشندہ کی اور وہ بہت دھیان سے ان
کولیگرز کی 'اپنے پیشندہ کی اور وہ بہت دھیان سے ان
مشور سے بھی دیتا تھا۔ اور وہ بھی بہت دھیان سے اس
مشور سے بھی دیتا تھا۔ اور وہ بھی بہت دھیان سے اس
کی باتیں سنتا تھا۔ اور وہ بھی بہت دھیان سے اس
کی بات سنتے تھے۔

"بابا..."اسے یک دم پھرامل کاخیال آیا تھا۔
"آپ کو پاکستان سے محبت ہے 'کیکن آپ بھی
پاکستان نہیں گئے میں نے ہوش سنبھا لئے سے بعد
"بھی آپ کو جاتے نہیں دیکھا۔ ہے بی (شاید) بھی
پہلے گئے ہوں۔" دو سری طرف عثمان ملک چونکے

''یہ آج تہیں کیے خیال آگیا۔'' ایک لڑی ملی تھی مہیچارک میں مہمہ رہی تھی کہ تم کیسے پاکستانی ہوجو بھی پاکستان نہیں گئے۔پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے'''

" نخبر تمهاری جائے پیدائش..." وہ بات کرتے کرتے یک دم خاموش ہوئے تھے۔" میں آخری بار تمهاری پیدائش سے چند دن پہلے پاکستان کیا تھا۔ پھر نہیں... کیاتم جانا چاہتے ہو؟"

"بتا نہیں ۔.." اس نے کندھے اچکائے تھے۔
"کین جب اس لڑکی نے کہاتو میں نے سوچا ضرور کہ
پاکستان کیساہو گاجو میرے بابااور مااکاوطن ہے۔"
"او کے ڈیئر۔۔۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ پرسول
ان شاء اللہ ملاقات ہوتی ہے۔ کل ہاسپٹل میں میرا
بست بزی دن ہے۔ کی آپریشن کرنے ہیں بجھے۔۔"
بست بزی دن ہے۔ کی آپریشن کرنے ہیں بجھے۔۔"
"او کے اللہ حافظ بابا شب بخیر۔۔"
"او کے اللہ حافظ بابا شب بخیر۔۔"

کتناخوب صورت انہوں نے تو بھی اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا کہ کہیں ان کی نظر بی نہ لگ جائے اور زبی تو ہردم بڑھ پڑھ کراس پر پھو نگتی رہتی تھی۔ جب وہ تیسری چو تھی کا طالب علم تھا تو تب ہے بھی ایک روز آگر اس نے شکایت لگائی تھی کہ بڑی کلاس کے رخیار پر چنگی لے لیتا ہے اور کوئی۔۔۔

''انہوں نے جھرجھری سی لی۔ابیابھی تو کوئی مسئلہ ہوسکتا ہے'لیکن اب تووہ بائیس سال کا ہے اور۔۔لیکن کیایتا۔۔۔

ہے اور ۔۔ لیکن کیا ہتا ۔۔۔ دسنو ۔۔۔ سنوموصد ۔۔ "گھبراکرانہوں نے کسی قدر اونجی آواز میں کہا۔

مول-" ایمرجنسی والی بات نہیں میں میں ہوات کے حساب سے آجا کیں۔" اس نے سنجدگی سے کہا۔ "ایسی کوئی ایمرجنسی والی بات نہیں کیکن میں یہاں سید نہیں ہول۔"

ہوں۔" "فیکہ ہے "ٹھیک بیٹالو پھرپر سوں۔۔"انہوں نے ایک اطمینان بھری سانس لی تھی۔ "ناماکیسی ہیں۔۔۔"اس نے لمحہ بھر کے توقف کے

قد پوچھا۔ ''دویسی ہی۔۔ ساکت' خاموش کسی پھر کی

اس کے لیوں پر مدھم ہی مسکراہ شامی دارہ ہوئی اور اسے صبح پارک میں ملنے والی لڑی کاخیال آگیا۔۔ کیانام تھااس کا۔امل۔۔ ہاں امل۔۔ نواگر امل ماما ہے ملی ہوتی تو بقینا ''کہتی۔ ارے میہ تو مال کی مجسم تصویر ہیں اور بیہ وہی ہیں۔ شفقت اور محبت کا پیکر۔۔ مجیب لڑکی تھی۔ اس کی مسکراہ شاہر ہوئی ہوئی اور اسے افسوس ہواکہ اس نے مسکراہ شاہر ہوئی تھا۔ کیا اور اسے افسوس ہواکہ اس نے اسے غلط نمبر دیا تھا۔ کیا تھا وہ اس کی مال سے ملنا ہی تو جاہتی تھی۔۔

''اس نے سرجھ کا اور بابا کی بات وھیان سے سننے لگا جو اسے اپنے سیمینار کے متعلق بتا رہے تھے۔اس کی زندگی میں صرف دو ہی

عبنار کون 245 کی 2016 کے

"شامي کا کوئي فون آيا تھا۔" "شیں..." شفق احمد نے کتاب سے نظریں اٹھاکراسے دیکھا۔

"ليعنى ابوه مجهس يكايكاناراض موكياب اوريس نے بھی تواس کے جالیس فون اٹینڈ شیں کیے۔ لیکن خير بجھے پتا ہے وہ پھرفون کرے گا مجھے۔"وہ مسکرائی اور پاؤل میں سے سوپ نکال کرچھوٹے باؤل میں ڈال كرشفيق احمر كي طرف برمهايا-

"م ككنگ الچى كرتى موامل المال نے تهيس

بهت المحیلی طرح سکھایا ہے سب۔" " دنہاں دادی جان کا تو بس شمیس چلا ورنہ وہ تو مجھے ينكو رئے ميں ہى ہرفن ميں طاق كرديتي-ودمیں اماں کا بیہ احسان کبھی شمیں بھولوں گا کہ انہوں نے تہماری اتن اچھی تربیت کی۔وہ نہ ہوتیں تو شاید میں اکیلا تمهاری پرورش نه کریا تا۔" "آپ دادی جان کا احسان مانتے ہیں۔"اس نے

سوپ كالېجچەمنە بىس ۋالا-ولي عمول نهيس "شفق احمد كي آنكهول مين

"توتب بى اس عريس آب في اسيس أكيلا كرويا-مجھے اپنے ساتھ لاکر۔" ایک کھ کے لیے شفق احمہ خاموش ہو گئے الین دوسرے ہی کمے انہوں نے امل کی طرف دیکھا۔

"میں نے کہا تھا انہیں کہ وہ زویا کے پاس چلی جائيں حيدر آباد..."

داور آب مجمعة بين كدوه جلى جائين كى حيدر آباد ، بھی نہیں۔"اس نے سرملایا اور اپنے پیالے میں کچھ

اورسوب ڈالا۔ "وہ جمعی بھی بٹی کے گھرجاکر رہنا پند نہیں کریں گ مایا! آپ دادی کو بالکل حمیں جانتے"اس کی سبز بغیر... اور وه شای کا بچید یتا حمیں وه دادی کی طرف

وه كيمرج ميس جانا جابتا تها اليكن وبال اس كاليرميش تهيس موسكا تفااور بحربابا بهى جائبته تتصر كهروه بولثن ميس ہی ایڈ میش لے علاقکہ بولٹن کے علاوہ بھی ایک دو يوني ورسٹيوں ميں اس کا ايڈ ميشن ہو گيا تھا' کيکن بس شايد باباك دور تهيس بهيجنا جائة تصاور يهال اس یونی در شی میں بابا کے دو دوست بھی تھے۔ایک دوست مرتفني صاحب تواس ك ذيار ممنث ميں تصاور سينئر الوكول كي كلاس ليت تصدوه مكنيكل الجيئرنك كررما تھا۔ مرتصنی صاحب سے تواس کی ملا قات ہوئی تھی۔ سنجيده سے مرتضى صاحب اسے كچھ خاص پند نہيں آئے تھے۔ بابا ہے پانمیں کیے ان کی دوستی ہوگئی تھی۔انہوں نے بھی بس سرسری سی باتیں کرکے بابا سے اجازت لی تھی کہ ان کی کلاس ہے ، جبکہ حفیظ صاحب سے بایا کار ابطہ ہی شیں ہوسکا تھا۔

"مرتضی اور میں بچین کے دوست ہیں۔وہ بیشہ ے ایباہی سنجیدہ اور کم کوہے بھیلن بہت مخلص اور سيا آدى ب- آگر بھى تتهيں كوئى مسئلہ موتواور ميں نہ المجيج سكول توان سے بى رابطه ركھنا۔"بابا سے بيول كى طرح ہی ٹریث کرتے تھے۔ حالا تکہ وہ بجہ نہیں تھا کیلن وہ بابا کی ہرمات بر بول سرملا تا جیسے وہ بچہ ہی ہو۔ سات سال سے بایا اس کی مال اور باپ دوتوں سے ہوئے تھے۔اور کتنام کھا تھااس لڑی نے مال کے بغیر گھر کتنے ویران اور اداس سے لکتے ہیں۔وہ ایک بار پھر اس کے متعلق سوچنے لگا تھا۔بلاشبہ وہ ایک اثر یکٹو اور ولکش اور اس کے بات کرنے کا انداز بہت مختلف تھا۔ کیکن بھلا یوں کوئی پہلی ملا قات میں اتناہے کلف ہو تا ہے۔ اس نے سرجھنگ کر کتاب اٹھالی۔ یا ہرخاموشی تھی۔اس نے کتاب ایک طرف رکھ کر پ ٹاپ کھول کیا تھا اور اب نہایا ساتھ چھ سرچ کردہاتھا۔

سوپ کا باؤل ملیل پر رکھا.

جا ا ہوگایا مہیں اور میں اسے بیہ ہی تو کہنے گئی تھی کہ ابنار کون 240 می

چکن کاکما تھانا کین یمال کا چکن ۔۔۔ جھے اس کاؤا کقہ ہی اور پند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کے چکن کاؤا کقہ ہی اور ہو تاہے۔ بھجیا بہت مزے کی ہے اور میں آج اسٹور سے نیشنل کا اچار بھی لائی تھی۔ تھوڑا سا کھالیں۔ کچھ دیر بعد روٹیال بنالوں گی۔ "انہوں نے سرملا دیا وہ ابھی تک اس کی بات میں اجھے ہوئے تھے اور ان کا دل تاکہ کررہا تھا کہ انہوں نے صرف بیٹی کا سوچا کال کا

ذليكن بيثيول كوسدا گھر ميں بھی نہيں رہنا ہو تا' آخرشادي كيعد بهي تواسي كفر جھو ژنابي تقااور پھر اس كى ايجوكيش كى خاطرى تولايا مول است ... "وه خود كوسمجهارب تضياول كوالكن ول فيصاس كمزور جوازير احتجاج كياتها- يج توبية تفاكه انهول نے صرف بیٹی کے مشتقبل کاسوچاتھااور شایدا پناہھی ...وس سال ے وہ یمال براهارے تھاور شاید اکیلے رہے رہے تفك محت من الين والس جائة كوبهي ان كاجي تهين چاہتا تھا۔ یہاں کی مصروف زندگی میں وہ ناہید کو بھول جاتے تھے یا مجھتے تھے کہ انہیں تاہید کی یادیں یمال اتا تنك نهيل كرتين بعتنايا كستان بيس تنك كرتي تحيي-تاہید ان کی ماں کی بیند تھی اور شادی سے پہلے انہوں نے اسے دیکھا تک نہ تھا کین وہ پانچ سال جو انہوں نے اس کے سک گزارے تھے تاہید نے جس طرح انهيس اينا اسركيا تها عيد المال كاخيال ركها تھا'وہ اس کے عشق میں متلا ہو گئے تھے وہ تھی ہی اليي كداس سے عشق كياجا بااور پھراس كے بعد بھى يہ عشق ایها ہی تھا۔ روز اول کی طرح ... امال کی ضد شادی کرلوب زویا کا اصرار ده انکار کر کرکے تھک كَيْحَ يَصِهِ وه انهيں اپناول چير كرنهيں وكھا كتے تھے۔ ليے جب يهال جاب ملى تو يهال حلے آئے۔ان دس سالوں میں وہ جارباریا کستان کئے تھے اور ہربار ہی میرے جانے کے بعد وہ روز دادی کی طرف جائے اور مجھے اے یہ بھی بتانا تھا کہ میں اپنے پایا کے تھم پر جلاد طن ہور ہی ہول۔"

"تم ایسا مجھتی ہوائل..."انہوں نے تاسف سے اے دیکھتے ہوئے باول ٹیبل پرر کھ دیا۔

"توجب كوئى البيخ ملك سے دوسرے ملك ميں جانے پر مجبور كياجا تا ہے تو وہ جلاوطنی ہی تو ہوتی ہے۔
يہاں تو ايسا ہجھ بھی نہيں ہے۔ پياجو ميرے ملك جيسا ہو۔ ميرے ملك كی شامیں ميرے ملك كی جيسی ميرے ملك كی جسي ميرے ملك كی جسي ميرے ملك كی جسي ميرے ملك كی راتيں ئيسال كی شامو اور اتوں جيوں سے بالكل مختلف ہیں۔ "شفق احمد نے جيسے اس كی بات سنی ہی نہ تھی۔ وہ مجیب سے تاسف میں گھرے بات من ہی تاسف میں گھرے بات سنی ہی نہ تھی۔ وہ مجیب سے تاسف میں گھرے بات سنی ہی تا من میں تا میں ہی تا من میں گھرے بات سنی ہی تا من میں گھرے بات سنی ہی تا میں ہیں ہی تا میں ہیں ہی تا میں ہیں ہی تا میں ہی تا میں ہیں ہی تا میں ہی تا میں ہی تا میں ہی تا میں ہیں ہی تا میں ہ

" "اگر میں نے یہ جاہا کہ میری بیٹی میری اکلوتی بیٹی یہاں انگلینڈ میں آگر بڑھے تو کیا غلط جاہا۔ لوگ تو مرتے ہیں اندان اور امریکہ میں پڑھنے کے لیے یہ میں خود یہاں تھا اور میری بیٹی پاکستان میں پڑھ رہی تھی اور میں نے آگری میں نے اس کے لیے سوچا کہ وہ بھی یہاں سے ڈگری کے سوچا کہ وہ بھی یہاں سے ڈگری کے سوچا کہ وہ بھی یہاں سے ڈگری کے سوچا کہ وہ بھی یہاں سے ڈگری

"آپ نے یقینا" اچھا سوچا کین بایا آپ نے صرف بنی کے لیے سوچا کال کے لیے ہمیں سوچا کال مولان ہوتی ہے بالیا ۔ جس کے بغیرول اور گھرویران ہوجاتے ہیں۔" اس کی بلکیں نم ہو میں تو اس نے حک کر باؤل اٹھاتے ہوئے بلکوں کی نمی چھپائی اور کھڑی ہوئی۔ اس کے دل میں مال کے نہ ہونے کا کتنا ملال تھا۔ یہ شفیق احمد ہمیں جان سکتے تھے کہ داوی نے مال کو مین ڈال کر مطمئن ہو گئے تھے کہ داوی نے دوسالہ اس کو سینے ہے لگالیا تھا کین تا ہمیں اس کیسی داوی کی تھی۔ بھی کہ دادی کی ہے جاتما محبول کی تھی۔ بھی کہ دادی کی ہے جاتما محبول کی تھی۔ میلی کی مال کو صرت سے تھا کرتی تھی۔ بھی کہ دادی کی ہے جو اپولے میں کہ دادی کی ہے جو کی ہو ہو گئے۔ اور اپنی ہنالوں یا کچھ دیر بعد۔ " دہ باول انجھی بنالوں یا کچھ دیر بعد۔" دہ باول انجھی بنالوں یا کچھ دیر بعد۔ " دہ باول انجھی بنالوں یا کچھ دیر بعد۔" دہ باول انجھی بنالوں یا کچھ دیر بعد۔ " دہ باول انجھی بنالوں یا کچھ دیر بعد۔ " دہ باول انجھی بنالوں یا کچھ دیر بعد۔ " دہ باول انجھی بنالوں یا کچھ دیر بعد۔ " دہ باول انجھی بنالوں یا کچھی بنالی ہے۔ آپ تو اندور مٹری بیجیا بنائی ہے۔ آپ تو اندور مٹری بیکی بیکی بیکی ہو بی

خرچ کیا آپ نے۔"اس نے جلدی جلدی روتی بیلی۔ د دبس آپ ممی چھٹیوں میں ہرسال ماکستان مجھوا دیا کریں۔"تبہی یا ہر قون کی بیل ہوئی تھی۔ وو ضرور شای کا ہوگا۔ اس کی سبز آ تکھوں میں جیسے جكنوے ومك التھے تنصر اس نے ٹائم ديكھا۔ نونج رہے تھے۔ "اس وفت پاکستان میں تو اوھی رات ہوگی۔ دادی تو سو رہی ہول کی صروری شامی کا ہی ہوگا۔ جیگاد روں کی طرح وہ دو بجے تک جاگتا ہے۔" اس نے رونی توے پر ڈالتے ہوئے تبصرہ کیا اور باہر

''یایا آپ روٹی دیکھ کیجیے گا۔ ''اس نے شامی سے ناراضي حتم كرنے كافيصله كرليا تفااور شفيق احد كے لبول يرروني كوجف يلتة بوع مسكراب تقى اور وُوباوُوباول آبول آپ تیرے لگاتھا۔

"شای... شای به تم هونا-" لاؤیج میں ریسیور كانول سے لگائے وہ يوچھ رہى تھى۔ "وہال تواس وقت رات کود یج ہوں گے۔"

''امل…''دو سری طرف شامی ہی تھا۔ وخراب معذرت كرنے كى ضرورت ميں ميں

حمیں معاف کر چکی ہوں۔ بیہ بتاؤ دادی کی طرف جاتے ہوتا۔خیال رکھتے ہوتا اِن کا۔۔"وہ اس کی بات

سے بغیری بو کے چلی جارہی تھی۔ ""تم مجھے بتائے بغیر مجھ سے ملے بغیر چلی گئیں۔" اے شامی کی آواز کچھ بھاری بھاری سی لکی تھی۔ "بال توناراض تھی تم ہے ۔۔۔ تم نے ڈائنا بھی تو تھا تا- میں تو حمہیں بتانے ہی آئی تھی تا۔ خیر چھوڑو ککتا ہے مہیں نیند آربی ہے۔"

" نهیں وہ..." شامی کھھ کہنا چاہتا تھا کہ کیکن کسی ، جینے کی آواز آئی تھی'شاید کوئی رورہاتھا۔ یک دم

بیتھی رہی کہ شاید ابھی پھرفون آئے 'کیکن فون شیں آیا تھا۔البتہ پایانے آواز دی تھی۔وہ تیبل پر کھانالگا

"نہ میں تواہے تہیں جمیجوں کی گوروں کے دلیں

میں۔۔ شراتی اور عیسائی لوگوں میں۔۔" "اس میں ہوں گا وہاں ہے" اکیلی تو نہیں رہے گی تا۔"امال تاراض ہو کیں الکین انہوں نے مناہی کیا تھا انہیں۔مال تھیں تا مان گئیں الکین امل ۔۔۔ امل سے بوانهوں نے یو چھاہی مہیں تھا۔وہ ایف ایس سی کرچکی تهى اوريهال جيسے ہى ايد ميش او بن ہوئے تھے انہوں نے سب ممل کرے آسے بلوالیا تھا۔ انہیں یاد آیا جب بینیں دن سلے انہوں نے اسے ایئر بورث بر

رىسىوكىا تھاتوانىس دەردىكى ردنى سى كىي تھى-اوراير بورث يران سے ملتے ہى جملى بات جو كى تھى اس نے دہ یہ تھی کہ دادی بہت رور ہی تھیں۔ "شایدانهول نے اسے پہال بلواکر غلط ہی کیا تھا۔ ستبرمين كلاسز شروع موئي تحيس اور بوراسمستروراب كرك وسمبرمين آئي تھي-امال في بتايا تھا-وہ بيار

ہے۔اے ٹائیفائیڈ ہے۔اس کا بخار بڑ کیا ہے اوروہ مجھے ہی نہیں کہ وہ دادی کو چھوڑ کریمال آنا نہیں جاہتی وہ بے چین ہے ہو کراٹھ کھڑے ہوئے اور کی میں چلے آئے۔ تھیک ہے اگر وہ پہال تہیں رہنا جاہتی تووہ اسے واپسی بھوا دیتے ہیں الیکن جیسے یک دم ان كاول دوب كيا-ان كياس جھوتے سے كھريس اس کے آنے سے کتنی رونق اثر آئی تھی۔ ہرونت

چىكتى رېتى- كيول نەلمال كويسال بلوالول.... پىن مىس کھڑے کھڑے انہوں نے سوچا۔ تب ہی اس نے مڑ

"جھے سے روٹیال صحیح نہیں بنتی تھیں۔دادی نے بهت سرمارا "تب كهيس جاكر... ديكهيس كتنا زبروست

عابتي موتوميس حمهيس والبس ججوا ديتا مول ومال

آگئی ہوں تو پڑھ ہی لوں کی۔ اتنا

دبیلوکل خودی فون کرلول گی اور اسے بتاؤل گی۔ اس کے متعلق کیا نام تھا۔ اس کاموحد عثمان ۔۔ کیسا بوزگالؤ کا تھا۔ خود کو پاکستانی کہتا تھا اور پاکستان کے متعلق شہرہ نہیں جانتا تھا۔" اس کے لبول پر مسکر اہث نمودار ہوئی اور وہ ڈائننگ نیمبل کی طرف بردھ گئی 'جمال شفیق احمد اس کا انتظار کر دہے تھے۔

#### 0 0 0

ر ہشام نے رہیو رکریڈل پر ڈالا تھا اور تقریبا "دوڑیا ہوا اپنے کمرے کا دوان کھلا تھا عفان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ دروازے کے باہر بیٹی تھیں۔لٹی کی نڈھال اور وقفے وقفے ہے ان کے حلق ہے جینیں نگل رہی تھیں۔ یہ چینیں کسی ڈرسے نہیں نگل رہی تھیں۔ یہ چینیں کسی ڈرسے نہیں نگل رہی تھیں۔ یہ چینیں کسی ڈرسے نہیں نگل رہی تھیں۔ یہ خینیں کا دروازے ہے سر میری جان۔" وہ دروازے ہے سر بیٹے رہی تھیں۔

"مالم" وہ ان کے قریب ہی دوزانو بیٹھ گیااور اس نے ان کے ہاتھ تھاہے اور چوم کرچھوڑو ہے۔ پھران کا سر سینے سے لگایا اور دایاں بازد ان کے گرد حاکل کرتے ہوئے ہوگھیم کہنے لگا۔

"الما پلیزریکیس" انهول نے نظری اٹھا کر کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ خالی بید... خالی کموسہ اٹھی کے اندر جھانکا۔ خالی بید... خالی کموسہ بھی ہوگایا ہوگایا ہیں۔ پانہیں اس نے کھانا بھی کھایا ہوگایا ہیں... تمہیں پتا ہے ناہشام وہ میرے علاوہ کی سے کھانا نہیں کھا اتھا۔ ہیں لقم بنابنا کراس کے منہ میں ڈوالتی تھی یہ بچو تو کھالیتی تھی ناتہمارے ہاتھ سے بھی کین وہ نہیں... وہ ہاتھ مار کر آیا کے ہاتھ سے بھی کین وہ نہیں... وہ ہاتھ مار کر گرے الٹ ویتا تھا۔ جب تک میں خود... وہ کوکاہوگانا شای کمرے گاکون... میرا بینا میرا عفو۔ بھوکاہوگانا شای کمرے گاکون... میرا بینا میرا عفو۔ بھوکاہوگانا شای اونچا الند آواز میں۔ انیس سالہ ہشام نے دونوں ہازو اونیا باند آواز میں۔ انیس سالہ ہشام نے دونوں ہازو

"اما میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے ڈھونڈ لوں گا چار دن
سے میں صبح سے شام تک ڈھونڈ تا رہتا ہوں اسے۔ وہ
مجھے مل جائے گا تو ماما پر امس ہم اسے اور بجو کولے کر
چلے جائیں گے۔ یہاں نہیں رہیں گے۔۔ نانو کے گھر
چلے جائیں گے۔ وہ گھر آپ کا بھی تو ہے تا۔۔ آدھا
آپ کا آدھا خالہ کا۔۔ ہم اپنے جھے میں رہ لیں گے۔
تانو بھی منع نہیں کریں گی۔ نانو بھی تو اکبلی ہیں تا وہ
ہمارے جانے سے خوش ہوجا میں گی اور خالہ کو بھی جو
ہمروقت ان کی فکر رہتی ہے نہیں رہے گی ہو

ہروت ای حرز بی ہے یں رہاں۔ تم سے کمہ رہے ہوتا ہشام۔ "انہوں نے پرامید نظروں ہے اسے دیکھا۔

''بالکل سچ ماما ۔۔ بس آپ دعاکریں۔ اللہ دعائیں سنتا ہے اور ایک ماں کی دعاتووہ ضرور سنے گا۔ رد نہیں کرے گا۔''ہشام نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو

پوچیں آئیں ہیں آپ کو آپ کرے میں چھوڑ
ووں۔ "اس نے انہیں اٹھنے میں دودی۔
دمیں بچوکے کمرے میں سوول گی۔ وہ آنکھ کھلنے پر
اٹھ کررونے گئی ہے۔ اسے عفان یاد آ با ہے۔ وہ شاہ
وول ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اسے کبھی بھی
وورے پڑتے ہیں اللیان وہ عفان کو نہیں بھولتی۔ اور
میں ہوں۔ تبہارے ڈیڈی نے یہ ظلم کیوں کیا ہشام ... ہم
کیا کہتے تھے انہیں اور ان کے آنے پر تو میں اسے
ہول۔ تبہارے ڈیڈی نے یہ ظلم کیوں کیا ہشام ... ہم
کیا کہتے تھے انہیں اور ان کے آنے پر تو میں اسے
مول۔ تبہارے ڈیڈی نے یہ ظلم کیوں کیا ہشام ... ہم
کیا کہتے تھے انہیں اور ان کے آنے پر تو میں اسے
مول۔ تبہارے ڈیڈی نے یہ طلم کیوں کیا ہشام کے ہاتھ
مزے میں بند کردیا کرتی تھی باکہ اسے دیکھ کرانہیں
تفصہ نہ آئے۔ پھر بھی ۔ "انہوں نے ہشام کے ہاتھ
مزے انہوا کی بار پھر بلکوں کا بند تو ڈکران کے
مزید انہوں پر بھیل رہے تھے اکیان اب ان کی آواز بلند

"الما بلیزاب آپ بالکل نہیں رو تمیں گی۔ میں آپ کوسکون کے لیے ٹیمبلہ دیتا ہوں۔ آپ آرام سے سوجا تمیں۔ میں ادھر لاؤنج میں ہی صوفے پر لیٹا ہوں۔ مجو روئی تو میں دکھیے لوں گا اسے "کیکن آپ کو آرام وسکون سے سوتا ہے۔ کتنی راتوں سے آپ ایسے

ہی جاگ رہی ہیں۔ اگر آپ کو پچھ ہوگیا تو بچو کا کیا ہوگا۔ ڈیڈی اسے بھی کسی ادارے میں چھوڑ آئیں گے۔" ہشام نے جیسے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔

" فنہیں۔ "انہوں نے تڑپ کراہے دیکھاتھا۔
" فنو پھر آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے۔ پرامس۔"
انہوں نے سرملادیا۔وہ انیس سال کی عمر میں کسی سمجھ
دار اور مدیر مردکی طرح بات کر تاتھا۔

یہ ان کابیٹا تھا کی انہوں نے ایسے کبھی وہ توجہ نہیں دی تھی جواس کاحق تھا کیونکہ اس کے ساتھ ہی عفان بھی تو تھا۔ جب انہوں نے ہشام کو گود میں لیا تھا تو انہیں لگا تھا جیسے آسمان سے جاندا ترکران کی گود میں آگیا ہے کہ کی دمیں اگر اوسرا بچہ آن کی گود میں ڈالا تھا تو وہ گئے سی ہوگئی تھیں۔ ایک ان کی گود میں ڈالا تھا تو وہ گئے سی ہوگئی تھیں۔ ایک افظ منہ سے نکا لے بغیروہ ایک ٹک اسے دیکھے جارہی تھیں۔

''بہارا ایک بچہ بالکل ناریل ہے جبکہ دو سرا۔۔۔'' عبدالرحمٰن ملک ان کے پاس بیٹھے ہولے ہولے بتا رے تھے۔

رس-"بہ اس کی پیدائش کے دس دن بعد کی بات بھی اور عبدالرحمن نے ان کی رائے جاہی تھی۔ عبدالرحمن نے ان کی رائے جاہی تھی۔ "ہرگز نہیں۔" دس دن کے بچے کو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تھا۔ "بہ ہمارا بچہ ہے عبدالرحمٰن ہم کیسے۔" آنسو شپ شپ ان کی آنکھوں سے گر کر اس کے کمبل میں جذب ہونے لگ منہ

''اوکے ریلیکس۔ میں نے تو تمہارے لیے کما تھا آگے چل کے مشکل ہوگی۔ایسے بچے کے ساتھ۔۔' ''نہیں مشکل ہوگی بچھے بہجی مشکل نہیں ہوگ۔'' انہوں نے اسے بول بازوؤں میں لیا جیسے چھیا رہی ہوں۔ عبدالرحمٰن نے کوئی زیادہ پروا نہیں کی تھی کیونکہ ہشام تھا نا۔۔۔ حویلی میں بورا مہینہ بھرچراغاں کو تارہا۔ خیرات دی جاتی رہی آخر سلیمان ملک کا بو آ

اور اس حویلی کا وارث پیدا ہوا تھا۔ کتے سالول بعد حویلی ہیں کوئی بچہ سدا ہوا تھا۔ عبدالرحمٰن کے بعد ایک بھائی پھرناہید تھی اور ناہید کے بعد یہ پہلی خوشی خصی جو اس حویلی نے دیکھی تھی۔ عبدالرحمٰن جن کی جھوٹے بھائی بھی ہے اولاد تھے اور عبدالرحمٰن جن کی بہلی شادی اپنی پچازاد سے ہیں سال کی عمر میں ہوگئی تھی اولاد سے محروم ہی رہے تھے چودہ سال بعد انہوں نے دو سری شادی کی تھی اور اللہ نے انہیں ایک نہیں تھا کہ دو سرا بیٹا نار مل نہیں تھا کہ دو بیٹوں سے نوازا تھا آگر چہ دو سرا بیٹا نار مل نہیں تھا کہ اور شدے سوخو سیال منانا تو بیٹوں سے نوازا تھا آگر چہ دو سرا بیٹا نار مل نہیں تھا بنا تھا اور خوشیال منانا تو بیٹوں سے نوازا تھا اگر چہ دو سرا بیٹا نار مل نہیں تھا بنا تھا اور خوشیال منانا تو بیٹوں کے بیٹوں کی تھیں دل کھول کر لیکن بنتا تھانا۔ اور خوشیال منائی گئی تھیں دل کھول کر لیکن بنتا تھانا۔ اور خوشیال منائی گئی تھیں دل کھول کر لیکن بنتا تھانا۔ اور خوشیال منائی گئی تھیں دل کھول کر لیکن بنتا تھانا۔ اور خوشیال منائی گئی تھیں دل کھول کر لیکن بنتا تھانا۔ اور خوشیال منائی گئی تھیں دل کھول کر لیکن جیسے ابھی کوئی چھین کر لے جائے گا۔

اس نے عبدالرحمٰن ہے کہا۔ 'نعبدالرحمٰیٰ میں مرجاؤں گی۔ جھے ہرلمحہ یہاں دھڑ کالگارہتاہے کہ کوئی اسے جھے ہے چھین کرلے جائے گا۔''

دو کسی کی جرات ہے جو ہمارے بیچے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ "عبدالرحمٰن آج کئی دنوں بعد اندر حویلی آئے تھے۔ ڈیرے پر ابھی تک جشن منایا جارہا تھا۔انہوں نے انہیں اپنے ساتھ لگالیا تھا۔

''جیسابھی ہے یہ ہمارا بچہ ہے۔ہمارا خون ہے اپنے خون سے سینجا ہے میں نے اسے۔میں اسے خود یالوں گی۔''

''ہاں ہاں ضرور۔''عبدالرحمٰی تو یوں بھی ان کے حسن کے اسپر نصے چودہ سال انہوں نے اپنے سے دس سال بڑی چچازاد بہن کے ساتھ بڑی بے رِنگ زندگی گزاری تھی۔

دو تو چرکراچی چلیس نااسے گھرید وہاں بردے بردے واکٹر ہیں ہم عفان کو انہیں دکھائیں گے۔ کیا پتاوفت کے ساتھ وہ ٹھیک ہوجائے۔ آج کل تو بردی ترقی کرلی ہے دنیانے۔ "اوروہ کراچی آگئیں۔ کراچی تو آناہی تھا کیونکہ وہ بیاہ کر کراچی ہی آئی تھیں اور یہ پہلے ہی طے ہوگیا تھا کہ وہ حویلی میں نہیں رہیں گی جہاں ان کی سوکن رہتی تھیں جو یکی تو وہ خاص خاص موقعوں پر ہی

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





بھی بھی اچھی مال نہیں تھی۔۔ بچھے معاف کردو بیٹا۔"انہوں نے دونوں ہاتھ جو ڈوسیے۔ "الا-" بشام نے تؤپ کران کے جڑے ہاتھ الينا تفول مين كرجوم أتكهول سالكائداور بهراس طرح بالتحول ميس كيه كيه بولا-ال سرم با سول من الميان من من المن من ا ے ایک اور مجھے فخرے کہ آپ میری ال ہیں۔ مامیں بھی بھی آپ سے تاراض سیس رہا۔۔ بہت بجين ميس بي مجھے آپ كى مجبورى اور آپ كي ذمه دارى ے مجھوتا کرنا آگیا تھا۔ آپ ایسا بھی بھی ہیں سِوجِنا... ہشام بھی انی ماماسے ناراض مہیں ہوسلنا... بھی نہیں۔" ان کے لبول پر مرهم ی مسکراہث ممودار ہوئی اور انہوں نے اس کے ہاتھوں پر اینے وہ انہیں کیے لیے کرے تک آیا انہیں بیند کی ایک گولی دی اور پھر کندھوں سے پکڑ کربیڈیر لٹاتے ہوئے ان پر تمبل اور ها کہاں، ی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اوران کی طرف دیکھنے لگایہ اس کی ماماتھیں۔ بیکم عبدالرحمن ملك جوب حد نفاست يبند بهت ويل ڈریسٹہ اور بے انتما خوب صورت تھیں اور جب عبدالرحمن شاه كبلي بارانهين حويلي لي كرم مح تصاتو سب في وانتول مين الكليان دے لي تھيں۔ الرب بداتی حسین لڑی عبدالرحمٰن کوکیے مل مئی۔"حتی کہ بروی ای نے بھی ان کے حسن کو سراہاتھا اوربيرسب اسے ڈیڈی نے ہی توہنایا تھا۔ "تهماري مال دنيا كي حسين ترين عورت بهشام ليكن اس فاي آپ كويول ليا ب- "كيني وبران

اوربیسبات ڈیڈی نے ہی تو تایا تھا۔
''تہماری مال دنیا کی حسین ترین عورت ہے ہشام'
لیکن اس نے اپنے آپ کو رول لیا ہے۔'' کیسی ویران
اجڑی اجڑی می لگ رہی تھیں اس وقت ہا نہیں
کتنے ونول سے انہوں نے بال نہیں بنائے تھے کپڑے
نہیں تبدیل کیے تھے۔ شاید جب سے عفان گیا تھا۔وہ
'گیا کہاں تھا اسے تو لے جایا گیا تھا۔ اور ڈیڈی تھے جو
اسے لے کر گئے تھے۔ ڈیڈی نے میڈم نیلو فرکوجانے
کا کہا تھا' لیکن انہوں نے صاف منع کردیا تھا۔
کا کہا تھا' لیکن انہوں نے صاف منع کردیا تھا۔
''لارے نہیں جاؤں گی کہیں۔وم گھنتا ہے اس بند

جاتى تحيس اوراب توحويلي كاوارث بيدا مواتفااوراب ان كاجويلى جانا بنياً نقاء كيكن وه صرف ستا تيس دن بعد آگئ تھیں۔ بردی امال کو عبد الرحلیٰ نے کیے منایا تھا۔ انہوں نے تہیں پوچھا تھا۔ وہ کراچی آکر خوش تھیں کہ یمال بھانت بھانت کی باتیں کرنے والا کوئی نیں تھا۔ ناہید نماکرایی ساس کے ساتھ مبارک دے آئی تو پہلی باران کی باتیں بین کرول کو سکون ملا تھا۔ تاہید کے ہاں امل پیدا ہوئی تھی امل کی دادی نے عفان كوبھي گود ميں ليا تھا اور پيار بھي كيا تھا۔ اور ان کے علاوہ وہ پہلی ہستی تھیں جنہوں نے عفان کو پیار کیا تفاءِ عيدِ الرحلين في توجهي عفان كوبيار نهيس كياتفا۔ بال بھی بھی وہ اسے غورے دیکھتے ضرور تھے۔ "وَلَ جِھُوٹا مت كرو بيني- بيراس كى طرف سے آنائش ہے۔اللہ یو نہی اینے بندوں کو آزما تا ہے۔ صبر اور محرکے ساتھ اس کی پرورش کرو۔اللہ نے مہیں ایک صحت مند بیٹا بھی تو دیا ہے۔"اور انہوں نے دل و جان سے اس کا دھیان رکھنا شروع کردیا حویلی میں مشام كوسنبها لنه والي بهت تصريهال عبدالرحلن نے اس کے لیے ایک گورنس رکھ لی۔ کیونکہ وہ عفان کے ساتھ مصوف ہوتی تو ہشام ذرا ساتھی رو آتو عبدالرحمن بي جين موجاتے تھے۔ "يهلي شام كود يھوجانو-" وولین ہیں۔"وہ ہے کبی سے عفان کو دیکھتیں ج رو ناتورو بای چلاجا باتھا۔ " يول كورنس آكئي...اور... انهول نے ہشام کی طرف دیکھا۔ "الماكياسوچ راي بين چليس ميس نے كمانا آپ نے پچھ نہیں سوچنا۔"یہ ان کابیٹا تھا ہر کھہ ان کا خیال " بجھے معاف کردو ہشام ... میں حمہیں بہت تنگ كرتى مولى يديس في عفان اور عجو كى ذمه داربول ميس کھو کر تہارا مھی خیال نہیں رکھا۔۔ میں نے تہارا اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح کوئی اچھی ماں ر بھتی ہے۔ ہیں تا میں اچھی ماں تہیں ہوں ۔۔ میں

عاركون £259 كى 2016 ك

فلیٹ کی طرف جارے تھے۔سات ماہ پہلے انہوں نے خاموشی سے نیلو فرنے شادی کرلی تھی۔ اس شادی کو سات ماہ ہی تو ہوئے تھے اور بردی ای کو وفات یائے مجھی تقریبا" دو سال ہو گئے تھے۔ دہ اب بہت کم خو ہلی جاتے تھے۔بس کام سے اور ان کا زیادہ وقت نیلو فرکے ساتھ ہی گزر تا تھا حالا نکہ وہ ماما کے یاؤں کی خاک بھی نهيس تھی اور اس وقت بھی وہ چلے مجھے تھے اور ہشام بهت وس بارث موا تھا۔وہ ان کے کیے اواس تھااسے ان سے بہت کچھ شیر کرنا تھا الیکن وہ چلے گئے تھے اور امل بھی اینیا کیاس جلی گئی تھی بغیر کے۔

اس روزوه دادی کے پاس بہت در بعیفا تھا اور دادی سے سفارش کرنے کو کہا تھا اور ڈیڈی اس عرصہ میں عفان كولے كر چلے گئے تھے۔ سارى رات عفان نے ماما کوجگایا تھااوروہ تھک کرسورہی تھیں کہ ڈیڈی اسے لے گئے اور ماما کی حالت خراب ہو گئے۔ اور چارون ہے وہ اید ھی سینٹر اور دوسرے اداروں کے چکرلگارہا تھا، کیکن عفان کہیں بھی نہ تھا۔اس نے ماما کی طرف دیکھادہ سورہی تھیں دہ چیکے ہے باہر آیا۔ آج بھی ال ہے بات نہیں ہو سکی تھی کی کیاں چلوا تناتو پتا چل کیا کہ وه اس سے ناراض میں ہے اب اور بیاتووہ جانیا تھا کہ وہ اس سے زیادہ عرصہ تاراض تہیں رہ سکتی۔لاؤ بج میں صوفے پر کشن سرکے کیچے رکھتے ہوئے اس نے

" تمرین پلیزاییامت کردسه کیول کردهی مواس طرح-"احس بهت دريا اس سمجهار عضاور اس کے آنسو خاموشی سے اس کے رخساروں پر بہہ ربيق

فلیٹ میں۔ یہ کمال کا انصاف ہے عبدالرحمٰن صاحب كم ايك بيوى توبيدات برك كريس رب اور دوسری دو کمرول کے فلیٹ میں۔" اور بے چارے عبدالرحمين ملك بيامح يليا على آئے تھے انہيں بشام کی ناراضی گوارانه تھی۔ دیچلوا پناسامان سمیٹو فورا"۔"انہوں نے آتے ہی

تعلم دیا تھا ''اور کس کی اجازت سے آئی تھیں تم۔'' این گھر آنے کے کیے اجازت کی ضرورت نہیں

وریہ تمارا گھرنہیں ہے شامی کی ال کاہے چلودس من میں تیار ہوجاؤ ... تہیں تو ابھی طلاق دے کر فارغ كريا مول ... "نيلو فركو تو انهول في بهيج ديا تھا" ليكن أن كاسارا غصه ماما بر اترا تفا- كيونكه اسي وقت عفان کو دورا پڑگیا تھا اور نیہ دورے تقریبا" جار سال ے بررے تھے۔ وہ خوف تاک چینیں مارتے ہوئے سارے کھریں دوڑتا پھررہا تھا۔ پھراس نے کپڑے بھاڑنے شروع کردیے تھے۔دانتوں سے ... ہشام نے ملازم کے ساتھ مل کربری مشکل سے اسے پکو کر كمري مين بندكيا تفااور عبدالرحلن ملك غصب

ں دیکھ رہے تھے۔ ''اتنے سالوں تک میں نے کچھ نہیں کیا 'لیکن اب وہ گھرمیں رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ ہشام پر برااٹر پڑرہا ہے۔ وہ اپنی پر حالی کی طرف توجہ دے یا اے

"خادم بنا زياده تووي سنبهالتاب "وه منمنائي

ئیں۔ "نیلوفرنے بہت پہلے مجھے کہا تھا کہ ان بچوں کو کم ادارے میں بھیج دو۔" دونہیں ۔ نہیں ۔"وہائتہ جو ڈینے گلی تھیں

زار ہو کر کھڑے ہوگئے تھے۔ "مہاری وجہ سے میں بہت وسٹرب رہے لگا ہوں ۔۔ کل تھیٹر میں آپریش کے لیے کیااور آپریش كي بغير أكيا ... محص لكامين غلط كردول كاجب تم اس گود میں لوگی بیار کروگی دودھ بلاؤگی توخود بخود تمهارے ول سے محبت مے سوتے بھوٹ بردیں محمہ تم تومال ہو ثمرين اور ميں باپ پھر بھی ان چند دنوں میں مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ میں جب اسے کود میں اٹھا تاہوں تومیرے آنسومیرے اندر کرنے لکتے ہیں۔ اس خیال ہے کہ آنے والے کل میں میرا بچہ کتنی تكليف سے گزرے گا۔ ہم اے باہر لے جائیں کے اس کاعلاج کروائیں کے پلیز تمرین..." تمرین سر جھکائے رویی رہی جیسے اس نے احسٰ کی ایک بھی بات جھکائے رویی رہی جیسے اس نے احسٰ کی ایک بھی بات کو بھنے کی کوشش نہ کی ہو۔احس آیا کو یچے کے متعلق ہدایات وے کر چلا گیا۔ تمرین یو بھی ساکت بیٹھی رہی۔ بچہ رورہا تھا اکیکن وہ اپنی جگہ ہے نہیں ا تھی تھی۔وہ یو نہی ساکت جیتھی تھی۔ آیائے آگریجے

ورشاید بھوک لکی ہے۔ بیکم صاحبہ آپ اسے بكريب توميس اس كافية رينالوك-" "ميس اے كاف ميں وال دو-" آيا نے جرت

"نسرین کو کھوفیڈر بنادے۔" آیا ہے کو لے کریا ہر چلی گئے۔ وہ کھ در یو سمی کھڑی رہی پھر ہولے ہولے چلتی ہوئی کاف کے پاس آئی۔ نتھے سے تکیے پر نتھاسا کرھا تھا۔وہ تکے پر ہاتھ پھیرنے کی پھریک دم مری اوردروازے کیاس سے آوازوی۔ «نسرین 'خان کو جھیجو۔" خان چو کیدار تھا۔ پچھ ہی

ب رکھوا دی تھی۔ جمال

انتظار کیا تفاوہ تو۔۔ "اس کی تظریں سامنے دیوار پر لکے يوسرى طرف اله على تحين-ب حد خوب صورت بخہ جیسے قلقاریاں مار تا ہوا گود میں آنے کے لیے بے قرار ہورہا تھا۔ اس نے بوسٹرے تظریب ہٹالیس اس ے آنسو بہلے سے زیادہ روائی سے بہنے لکے تھے۔ "و كي تمرين-"حن في اس كياته تعام لي-وبهارا بيرابهي بهت جهوناب-ات تهوراسابرا ہونے دو۔ یہ جو رسولیاں اس کے چرے پر ہیں ان کو اريث كرويا جائے گااور..."

"نبين-"سنياته چهزاليه "مجھے ابھی تک یقین نہیں آرہااحس یہ میرابیٹا۔ مارابیٹاکیے موسکتا ہے۔ بید بہت بدصورت ہے اس كا سرديكها بي تم في اندك كي طرح بالكل سات

ایک بال بھی مہیں ۔۔ میں نے چھوتے یے دیکھے ہیں۔ یہ بالوں سے سر بھرا ہو تا ہے اور بیا اس بال بھی مہیں اکیں کے اور یہ اس اندے کے حطلے

جیسے سرکے ساتھ کتنا بھیانک کے گا۔ سوچو ۔۔ سوچو

"سب ٹھیک ہوجائے گا ثمو سائنس بہتے ترتی كريكى ہے ... بير بيشہ ايسا شيں رے گا چھ نہ چھ تو بهتری آئےگ۔" "احیما-"وہ طنزے ہیں۔

واور اس کا دماغ ... جھے تو لگتا ہے یہ نارس بھی نهیں ہوگا۔۔اور ایک ابنار مل بچہ ڈاکٹراجین اور تمرین احس کابیسہ "وہ عجیب طرح سے ہمی تھی۔ "بيالله كى طرف عدارى آزمائش بمرين... بم نے اللہ کو بھلار کھا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ ہم اسے یاد ر تھیں۔اے پکاریں۔۔اس ہے دعاما تکیں۔۔ تم بھی

م تدل ہوجائے گااور اس کی

بولنے کی جو اسے ہیشہ اچھی لگتی تھی کہ محلے بھر کی خبریں سنادیتی تھی آج بری لگ رہی تھی جی چاہ رہاتھا کہ وہ فون بند کردے۔

'''آچھا آپ بتائیں نائس پر گیاہے آپ پریااحس بھائی پر۔''اس کادل جیسے کننے لگا۔ دئی اتریں جو سے زینے کا میں ن

''کماتوہے احسن نے خودد مکھ لینا۔'' ''آپ دونوں بھی نا۔'' دوسری طرف سے سبین نے دانت میںے تھے۔

دنجر کل آورہ ہیں دیولیں گے۔ اچھائی بلا رہی ہیں۔ "اور تمرین نے شکر کیا تھائی نے فون خود ہی بند کردیا تھا۔ اب بھروہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے بین کھی۔ کل جب سین اور ای اسے دیکھیں گی اور سین کیا کے گی۔۔ کتنی ہرٹ ہوگی نا وہ بھی میری طرح۔۔۔ اور پھر کتنی ہی دیروہ یو نئی ہاتھ گود میں دھرے خالی الذین کی ہیٹھی رہی۔ پتا نہیں کتنی دیر گزرگی اور خالی الذین کی ہیٹھی رہی۔ پتا نہیں کتنی دیر گزرگی اور تھک ہار کر والیم فائیو کی گولی کھاکر لیٹ گئی بہت دیر سونے کے بعد الھی تو بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے انٹر کام پر نسرین کو اندر آنے کے لیے کہا۔ انٹر کام پر نسرین کو اندر آنے کے لیے کہا۔ میں دیجھ کچھ کھانے کو دو۔ "اس نے نسرین کے اندر

آئے پر کمااور پھراحس کا پوچھا۔ ''صاحب نہیں آئے باجی۔ان کا فون آیا تھاوہ آج رات نہیں آئیں گے۔ کوئی ایمرجنسی ہوگئی ہے بہت برا حادثۂ ہوا ہے جی بہت زخمی ہیں۔نی وی پر بھی بتا

رہے تھے تی۔" "جب فون آیا تھاتو تم مجھے جگادیتیں۔" "انسان نے منع کیا تھاکی سے سے پہ

"انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ سورہی ہیں تو نہ جگاؤں۔ وہ کمہ رہے تھے وہ خود فون کرلیں کے دوبارہ۔"

''اچھا پہلے مجھے دودھ گرم کرکے دے دو پھرایک سلائس اور تھوڑاساسو۔۔''

دسیں نے تازہ بختی بنائی ہے دیسی چوزے کی صاحب نے کما تھا۔ وہ لے آؤں۔ "اس نے سرملا دیا اور نسرین چلی گئی۔ وہ بچھ دیر تو ہو نہی جیشی حادثے کے متعلق سوچتی رہی پھراٹھ کرواش روم میں چلی گئی۔ وہ

"نسرین 'زرینه کو کهوکه میں نے کائ گیسٹ روم میں رکھوادی ہے۔وہ بچہ اپنیاس ہی رکھے۔میرے اس مت لایا کرے۔" نسرین کو کمہ کروہ اپنے بیڈ پر آکر لیٹ گئی تھی۔

"دي كيا موا تقا- اس سے تو اچھا تھا وہ ابارش كرواليتى-"وہ كھررورى تھي-

"به بچه سزاہ یا آزمائش-اوراحس کہتاہے کہ میں شکراداکروں کس بات پر سزاپریا آزمائش پر۔لوگ تو مجھ پر ہنسیں گے۔"اس کا دل جیسے پھر ہورہا تھا اور اس میں اپنے بچے کے لیے کمیں کوئی گداز نہیں تھا۔ بچہ جسے نو ماہ تک اس نے اپنے بیٹ میں رکھا تھا وہ اسے بردعادے رہی تھی۔

"الله كرے مرجائے وہ اس سے پہلے كہ كوئى اسے ديكھے اور جانے كہ تمرين احسن نے اليے بچے كو جنم دیا ہے۔ " آنسو تكيہ بھگورہے تھے تب ہى فون كى بيل ہوئى تھی۔ اس نے ہاتھ بردھا كرسائد نيبل پر پڑے فون كاريبيورا تھایا۔

''آپاکیسی ہیں۔'' دو سری طرفِ سین تھیں۔

دوگھر آنا مبارک ہواوروہ کیساہے چھوٹو 'بیراحسن بھائی انہوں نے مجال ہے جو کچھ بتایا ہو۔ کمہ رہے تھے آگرد مکھ لینا۔"وہ بہت ایکسائیٹڈ ہور ہی تھی۔

"انجمی آخری پیردے کر آئی ہوں اور اب بازار جارہی ہوں۔ بار کیا گروں امی میرے فارغ ہونے کا انظار کررہی تھیں کچھ چیزیں ابھی کئی ہیں تاتم سب کے لیے کافی کچھ توپہلے ہی لے لیا ہے۔" "کیا کرتا ہے سب اتنا کچھ تو ہے۔"

"وہ تو آپ نے لیا ہے ہم نے بھی تو کھے لینا ہے اور احسن بھائی کی ای نے تو پورا جیزیار کیا ہوا ہے۔ برط خوش قسمت ہے آپ کا بیٹا۔۔ وہ ہے جاری تو ترفی رہی ہیں اسے دیکھنے کو الکین ان کا بلاسٹر ابھی ایک ہفتے بعد کھنتا ہے۔ احسن بھائی نے بتایا تھانا آپ کو کہ جس روز آپ اسپتال گئی تھیں اسی روز ان کی ٹانگ میں فرد تو ہو کیا تھا۔ "سبین کی وہی پر انی عادت بہت فرد کھنچو ہو گیا تھا۔ "سبین کی وہی پر انی عادت بہت

عبنار کون 255 کی 2016 کے۔ ابنار کون 255 کی 2016 کے۔ ے۔اس نے صاحب کو بتا دیا تھا میج آجائے گی۔ماں ہے نہ جی صبر نہیں کر سکی ورنہ بیچے کی دادی نے تو منع کیا تھا۔اس وقت رات میں نہ آئے۔"

پچہبڈ پردائیں طرف لپٹاہوا پڑاتھااس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی میں۔ ذریعہ جلی گئی تھی اور پچہ آج رات اسے ہی سنجھالنا تھا۔ نسرین نوابھی خود پچی سنجھالے گی اور رات کوہ خود تو کیے۔ بھلا بچے کوہ کسے سنجھالے گی اور رات کوہ خود تو کوبھی کاربٹ پر گرا بچھا کر سوجاتی تھی تو کیا بچے کوبھی ۔ اور بچے گانام ۔ اس کادھیان خود بخود ہی تام کی طرف چلا گیا تھا۔ انہوں نے کتے ہی نام سوچ رکھے کی طرف چلا گیا تھا۔ انہوں نے کتے ہی نام سوچ رکھے تھے۔ اگر لڑکا ہوا تو یہ نام رکھیں گے اور لڑکی ہوئی تو یہ اور اب پتا نہیں احسن نے کیا نام کھوایا تھا اس نے اور اب پتا نہیں احسن نے کیا نام کھوایا تھا اس نے کیوبھا ہی نہیں احسن نے کیا نام کیوبھا ہی نہیں تھا۔ ان دس ونوں میں آیک بار بھی نہیں یو چھا تھا۔ نسرین دودھ بناکر لے آئی تھی۔

"سورہاہے۔" آس نے جھک کرنے کو دیکھا تب ہی وہ نیند میں کسمایا۔

دفرین بیٹائم ذرا اسے دودھ پلا دو۔ دودھ کا ٹائم
ہوگیاہے نا۔ یہاں، ی بیٹے جاؤ۔ یس ذرا باہرجاری ہوں
کھلی ہوا ہیں دل گھرارہاہے اور اس کا ڈافھر وغیرہ بھی
چنج کردینا۔ " نسرین نے سربلا دیا تھا اور بردی خوشی
خوشی ہے کو کود میں لے کر آلتی التی ار کرکارہ بے بیٹے
گئی تھی۔ وہ دروا نہ کھول کر باہر آئی اور بر آمدے میں
گئی تھی۔ وہ دروا نہ کھول کر باہر آئی اور بر آمدے میں
گئرے ہوکر دیکھنے گئی۔ آسان بالکل ناریک تھا اور
نظرے ہوکر دیکھنے گئی۔ آسان بالکل ناریک تھا اور
تقے۔ ہوا میں بہت ختلی تھی شاید بارش ہونے والی
تقے۔ ہوا میں بہت ختلی تھی شاید بارش ہونے والی
سے در یعد ہی اس کر میں درد کا احساس ہوا۔ اسٹوچن
سے در یعد ہی اس کو بی تر آمدے میں دی تو
ہوئے تھے اسے لگا جیسے وہ مزید کھڑی نہ رہ سکے گی وہ
ہوئے تھے اسے لگا جیسے وہ مزید کھڑی نہ رہ سکے گی وہ
اندر آکر لاؤر کے میں صوفے پر گرسی گئی۔ نسرین بیڈروم
اندر آکر لاؤر کے میں صوفے پر گرسی گئی۔ نسرین بیڈروم

''سوگیاہے وہ 'دودھ پیتے ہوئے شرث کندی ہو گئی تھی۔ میں نے وہ بھی بدل دی ہے۔'' نسرین نے آکر باہر آئی تو نسرین دودھ رکھ کر جاچکی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے کپ اٹھا کرایک گھونٹ بھرااور سامنے دیوار کی طرف دیکھا۔۔ خوب صورت بچوں کے تین پوسٹرجو بین نے لگائے تھے۔ پوسٹرجو بین نے لگائے تھے۔

" دو کالانکہ ان کی ضرورت نہیں آپ احسن بھائی کو ہی دکھ لیا کریں۔ " سین ہمی تھی۔ وہ دودھ بینے ہوئے ان پوسٹروں کو دیکھتی رہی۔ پھرکپ نیبل پررکھ کروہ کھڑی ہوگئی اور جب نسرین اس کے لیے بختی اور سلائس لیے کر آئی تو وہ تینوں پوسٹرا تار کر ان کے ملائے کرت کردہی تھی۔ نسرین نے جیرت سے اسے دیکھا۔

"ائے کتے پیارے بچے تھے۔ آپ نے ایسے ہی ٹوٹے ٹوٹے کردیے۔ بچھورے دیتیں۔"

اخروت برابررسولی اور کٹاہوا ہوئے۔

''نہیں۔''اس نے زور سے آنکھیں بھینچ لیں۔
نسرین پتانہیں کب جلی گئی تھی۔ نیبل پر یخنی پڑی تھی
اور بھوک جیسے مرکئی تھی۔ اس نے بدولی سے دو تین
نوالے لیے بیچے کی روئے کی آواز آرہی تھی جو آہستہ
آہستہ قریب آرہی تھی بھر آواز بند ہوگئی اور ساتھ ہی
نسرین دستک دے کر اندر آگئی اس کے ہاتھوں میں
کمبل میں لیٹا بچہ تھا۔

''جاگ گیا تھا جی رو رہا تھا۔''اس نے بچہ بیڈیر دیا۔ بچہ اچھی طرح پیک تھا۔

"وہ گیاں ہے۔ ذرینہ۔" وہ بچے کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی اس کی نظریں نسرین پر تھیں۔ "جی وہ تو گھر چلی گئی۔ اس کا بحہ کر گیا تھا جی جھت

ابند کرن 255 کی 2016

بتایا۔ ''کتناکام رہتاہے تمہارااور تمنے کھاتا کھالیا۔'' ' '' ''نہیں…بس چائے پینے کے ''برتن دھونے ہیں اور کجن سمیٹنا ہے اور کھانا ابھی حادیثہ ہوا ہے چالیس بچاس بند۔ ''

> " میلے کھانا کھالواور ہے ریموٹ مجھے دے دو۔" "جی دہ بے بی اندراکیلا ہے۔ڈرجائے گامیری امال کہتی تھیں جھوٹے بچے اکیلے میں ڈر جاتے ہیں۔

کے لبوں کو چھوا۔

"آج نسرین سے کموں گی ادھر میرے کمرے میں اس موجائے موفہ چیئر پر جیھنے کے بجائے صوفہ چیئر پر جیھنے کے بجائے صوفہ چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔اس نے مبح سے اب تک کوئی میڈ پسن نہیں کی تھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد درد کی اہریں ہی اٹھ رہی تھیں۔اس نے سرچیئر کی پشت پر رکھ کر آنکھیں بند کرلیں۔ تب ہی فون کی بیل ہوئی تو اس نے بڑبرا کر آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کرفون اٹینڈ کیا۔ نے بڑبرا کر آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کرفون اٹینڈ کیا۔ دیکھی ہوجانو۔"دو سری طرف احسن تھا۔اس کی آواز سے تھکاوٹ نمایاں تھی۔

"فارغ ہو گئے ہیں آپ "اس نے بے آلی سے

جہ دونہیں۔۔بس چائے پینے کے لیے آیا تھا۔ بہت بروا حادثہ ہوا ہے چالیس بچاس بندے زخمی ہیں دس پندرہ مرگئے ہیں۔ تم تھیک ہونا۔" "ہاں۔"

''میڈ مسن کے لی تھیں۔ زرینہ کے جانے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ بوں بھی کل آنٹی اور سبین آرہی ہیں۔ سنبھال لیس گی۔او کے ڈیر اپنا خیال رکھنا۔'' فون بند ہو گیا تھا' لیکن وہ ریسیور ہاتھوں ہیں تھاہے کھڑی تھی۔

کافی در بعد اس نے رہیبور کریڈل پر ڈالا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمر میں نیس کی اٹھی۔ تووہ کیٹ گئی۔
نسرین بتا نہیں کب کام سے فاریخ ہوئی تھی اور کسیل کسی لائر کی میں اپنا گدا بچھاکر سوگئی تھی اسے خبر نہیں ہوئی تھی ہوئے منہ میں دے دی اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اسے نہ میں دے دی اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اسے نہ ویڈی اس کے کئے ہوئے موثوں پر پڑگئی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔
مونوں پر پڑگئی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔
مونوں پر پڑگئی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔
مونوں پر پڑگئی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔
مونوں پر پڑگئی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔

"اس نے پھر آوازدی اوراس کی نظروال کا اک بریزی ایک نظروال کا اک بریزی ایک نظروال ایک بریزی ایک نظروال ایک بری سائس لے کر اٹھالیا۔ بچہ گری نیند سورہا تھا۔
اس نے نیبل کی طرف دیکھا۔ نسرین نے سونے سے پہلے اس کے دونوں فیڈر دھوکر یا کل کرے رکھ دیے بھراس کی نظریا سکٹ پریڑی جوغالبا" نسرین نے بھی سے گراس کی نظریا سکٹ پریٹری جوغالبا" نسرین نے بھی سے گرورت کا سامان تھا۔ اس نے دودھ کا ڈیا اور فیڈر بھی باسکٹ میں رکھ دیے اور لاؤرنج میں کی وار فیڈر بھی باسکٹ میں رکھ دیے اور لاؤرنج میں کی مول کر پورچ کی طرف آئی۔ باسکٹ نیچے رکھ کر اس کے گاڑی کالاک کھولا۔ وہ بچے کو آیکہا تھ میں اٹھائے ہوئے کو آیکہا تھ میں اٹھائے وہ کے گوائیکہا تھ میں اٹھائے ہوئے کو آیکہا تھ میں اٹھائے ہوئے کو بھیلی سیٹ پر لٹایا اور پھر ہوئے کو بھیلی سیٹ پر لٹایا اور پھر

سی خیال ہے وہ مؤکراندر گئی اب اس نے کیری کاٹ بھی لے لی تھی اور بیچے کو اس میں لٹا کر اس نے اسٹریب لگائے۔ باسکٹ جھی رکھی۔ اور پھر گیٹ کا تالا کھولا۔ قاسم اور خان اپنے کوارٹر میں سورے تھے...۔ گاڑی باہر نکال کر اس نے الر کر گیٹ بند كيا ..... من مخياد بهي تفااور در د بهي اس كا ذبن بالكل خالى تفاوه برنجه تهيس سوچ ربي يھى كىلن وه گاڑی کو دوڑا رہی تھی۔ وہ کہاں جارہی تھی ۔۔۔ اس کے ذہن میں ابھی کچھ واضح نہیں تھا۔ باہر جھکڑ چل رے تھے۔شاید آندھی آنے والی تھی۔ پھریانی کی وٹی موٹی بوندین بھی گرنے لگیں اور اسکیلیٹر پراس كياول كادباؤ برمه كياتها-

وموجد عثان نے حرت سے اپنے سامنے کھڑی امل شفق كوديكها-وه آج بليك جينز پرليدر كاماف كوث پنے ہوئے تھی اور سربر ٹوئی کے بجائے سفید ڈا کش والاسياه اسكارف تفا اوروه أييخ كوث كي جيبون مين ہاتھ ڈالے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے امل شفیق کے متعلق تین چاربار سوچاتو ضرور تھایا شاید تین چارہے زیادہ بار کیکن اس ہے ددیارہ ملنے کی اے ہر گزاؤ قع مہیں تھتی حالاتک آج مینے جب وہ بابا کواس کے متعلق بتار ہاتھاتواسے ول میں تھوڑاسا افسوس ضرور ہوا تھا کہ اس مخلص می لڑکی کواس نے

سزامیت کے مہمان ہو۔" وہ باڑھ کے دوسری طرف کھڑی تھی۔دراصل بیدایک ہی گھرے دو بورش تصيد دونول بورشنز كے كيث اور عمارت بالكلّ الك بي تقى ليكن لان كو صرف بيه خوب ص باڑھ الگ کرتی تھی بنانے وا واپس آباتووہ جی آجانا اس کی سعدسے

تھی۔ وہ شارجہ کیا ہوا تھا۔ اپنے والدین ہے ملنے اس كى دالده كى طبيعت بجه خراب تقى اس كيدانهون نے اسے بلالیا تھاور نہ وہ کمی چھٹیوں میں ہی جا تا تھا۔ تین سال پہلے جب وہ برمنکھم ہے آیا تھا تو اس کی ملاقات بہلےون ای سعدے ہوئی تھی۔سعد فیصل آباد پاکستان کا رہے والا تھا لیکن اس کے والد شارجہ میں جاب کرتے تھے۔ وہ پہلے سال ایک ہی ہوسٹل میں رہے تھے۔ووسرے سال دونوں نے ایک ایار ممنٹ کے لیا تھااور اب تیسرے سال پھروہ ہوشل میں تھے۔ لیکن اس ہوسٹل میں سوائے سعد کے اور اس کے کوئی اور مسلمان نہیں تھا۔ جبکہ پہلے والے ہوسل میں مصری مینی ارونی اندین پاکستانی الرکے بھی تھے۔ پہلے موسل كانام اورينادو تقادو سرامو لنزتقا

"تم مسزامیت سے ملنے آئے ہو۔" تھوڑی سے ردوبدل کے ساتھ اس نے اپنیات دہرائی۔ وونهيس مين نياكرايه دار مول-"

"اوه گير-"خوشي اس كى سبر آنكھوں ميں واضح طور نظر آئی تھی۔ اور پھراس نے اپنے سرر ہاتھ مار اتھا۔ ومين بهي بهي بالكل بملكر موجاتي مون حالا تكهيايا يج بتايا بھی تفاکہ مسزاميت لندن جار ہی ہيں اور ساتھ والا تھرخالی ہورہا ہے۔۔۔ اور بیہ میزامیت۔ جاتے ہوئے ملی بھی شیں۔ آخر کوانڈین تھیں ناہاری ازلی

' خپلواچھاہے اب تنہیں صبح مبع بھاگ کرپارک میں نہیں آناروے گا۔ شوروغل سے تھبراکر۔" وخيروبال بميشه شوروغل نهيس هوتاوه سب نيوايير نائث كي وجه سے تھا۔ ليكن ميرااران تھا شروع سے كه ہم کوئی الگ ایار ممنٹ کیں گئے۔"

ابنار**کرن (25**3

اندے "الو کھ بھی جو پکا لکایا مل جائے ویسے میں سب کھے بہت اچھا لیکا لیتا ہوں۔"اس نے کچھ اس اندازيس كهاكدال ايك دم بنس يردى-"اس میں بھلا ہننے کی کیابات ہے کیامیں جھوٹ بول رہا ہوں وہ ناراض ہوا۔ "جب ماما آسپتال چلی کنئیں تومیں بایا کے ساتھ کی میں ان کی مدد کر یا تھا۔ بایا ایساتو تهيس پکاسکتے تھے جيسا ما اليكن پھر بھي گزارہ ہوجا تا تفا... اور صرف دوسال بعديس فياياكى مدد كي بغير ہی بہترین و نرتیار کیا تھا۔ "اس کے انجے میں فخرسا تھا۔ اب كے امل نے اپنی مسكراہث كوچھيايا تھا۔ وسوري مهين ميرابنسايرالگا- "دراصل مجهيدون لگاجیے کوئی سکھولائی ایے سکھوانے کی تحریف کررہی اس نے براسامنہ بنایا۔ تاہم اب وہ خاموتی سے اس کے ساتھ جل رہاتھا۔ و کیاناراض ہو گئے ہو؟ "وہ بہت کمری نظروں سے اے ویلے رہی ھی۔

''کیوں بھلا۔۔۔ میرائم سے ناراضی کا کیا رشتہ بنتا ہے۔''ایک لمحہ کووہ جیس سی کرگئی۔ ''ہاں ٹھیک ہے کیکن اگین سوری۔ دراصل۔ شامی بھی بعض او قات میری ہنسی سے چڑجا آتھا۔ میں

بھی بھی یوں ہی سویے سجھے بغیر ہنس پڑتی ہوں۔"وہ وضاحت کررہی تھی کیکن وہ اس کی طرف و کیھے بغیر اس کے ساتھ ساتھ چل رہاتھا۔

"وہ شای .... ہشام اس روز میں نے تہمیں اس
کے متعلق بتایا تھانا .... میرے بردے ماموں کابیٹا ہے۔
وہ اگرچہ میرا ہم عمرہ کیکن وہاں پاکستان میں وہ ہمیشہ میرا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ مجھ سے سوسال برط ہو .... "اس کے ہونٹ ذراسا کھل کربند ہو گئے تھے۔
"جہیں کیا بتاوک موحد عثمان کہ آج کل وہ کتنا پریشان "تہمیں کیا بتاوک موحد عثمان کہ آج کل وہ کتنا پریشان ہوں۔ یوں بھی بست زیادہ دن تو میں اس سے تاراض تھی لیکن اب نہیں ہوں۔ یوں بھی بست زیادہ دن تو میں اس سے تاراض رہ ہوں۔ یوں بھی بست زیادہ دن تو میں اس سے تاراض ہوں اور میں اس کے لیے بچھ بھی نہیں اور میں اس کے لیے بچھ بھی نہیں

"رات کو بابائے دوست نے یہ جگہ دیکھ کرلینڈ لیڈی سے بات کرلی تھی پہلے۔ رات بابا آئے تو ہم آگئے۔بابا آج والیں چلے جائیں گے یا پھرکل۔" "تمہارے بابا کہاں ہیں۔" وہ اشتیاق سے تھوڑا سا آگے جھی۔

"اور ماما ....." پھر میک دم جیسے اسے یاد آگیا کہ اس کی ماما تو اسپتال میں ہیں اور اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبالیا۔

م توری ہے۔ جھے خیال نہیں رہا۔" "بابا اندر آرام کررہے ہیں۔ میں ذراگروسری کے لیے الجسٹراسٹور تک جارہاتھا۔"

'تو چلومیں بھی جارہی ہوں۔ میں یا ہرگیٹ پر تمہارا انظار کرتی ہوں۔ ''وہ باڑھ کے پاس سے ہٹ کرشاید گھرکے اندر کی طرف جارہی تھی۔ ''عجب چبکولؤگ ہے۔ ''اس نے سوچا۔ اور یہ ساتھ والے گھر میں رہتی ہے تو خوا کو اہ وقت ہر مرب کرے گی خیر میں بھی صاف صاف کمہ دوں کہ مجھے نصول وقت ضائع کرنا ہر گزیند نہیں ہے۔ ''اس نے ول ہی ول میں سوچا اور باہر نکل آیا وہ اس سے پہلے ہی گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔

"م بہلے کہاں ہے گروسری لیتے تھے۔؟"
"یہ کام بمیشہ سعد کر ہاتھا۔ میں توبس آج ہی جارہا
ہوں۔۔۔ میں نے سوچا بابا کے لیے کچھ بنالوں۔"
"اور جب سعد نہیں ہو یا تو پھر کیا کرتے ہو۔" وہ
اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔
"کھ الیہ مرکا ہو الیا تھی۔

" پھرا ہے ہی کام چلا لیتا ہوں۔ ویل رونی کے ساتھ

عبار کرن 259 می 2016 کے۔ ابنار کرن 259 می

ےاس کی بات سنے لگا۔ و نہیں۔ یہ بھلا کیسے ہوسکتا ہے۔ کوئی باپ اتنا ظالم كيے موسكتا ہے كہ مال سے چورى ...."اے مشام اوراس كي والده كي ريشاني كاخيال افسروه كر كميا-وانهيس خرميرے مامول ظالم تو نهيں ہيں... آخر انیس سال تک تو .... "اس نے فورا"ہی دفاع کیا تھا۔ والسيح سنبهالنااب مشكل موكبيا تفاله بعض او قات وہ سارے کیڑے پھاڑ دیتا تھا۔ وہ شیاہ دولہ تو ہے ہی لین اے C.P کی بیاری بھی تھی۔ مای اے بھی جانے نہ دیتی اس کیے ماموں انہیں بتائے بغیر یا وه سانس لینے کوری تھی۔ "شاه دولسد مجھتے ہوتا۔ چھوتے سروالے وونهيس-"موحدنے نفي ميس سرملايا تھا۔ "ہاں شاید یمال شاہ دو لے۔ شیس ہوتے۔وہاں یا کستان میں کئی فیملیز ایسے بچوں کودر گاہ پر چھوڑویتی ہیں۔ حیلن سب میں۔" ''اینے بچول کو۔''وہ اور بھی جیران ہوا تھا۔

"الیون ای ... میرا مطلب ہے شای کی اما انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی وقف کردی ہے ...

پتا ہے موحد بھی تم انہیں دیھو تو تمہیں گے گا تمہیں شعبت کے ضمیر ہے گوندھا گیا ہے۔ سرلیا محبت و شفقت۔ ہر لحہ اپنے بچوں پر نثار ہوتی تقربان ہوتی۔ اور ان کی حالت کیا ہوگی میں اندازہ کر سمتی ہوں۔ میں بیال بیٹھ کر بھی ان کے آنسوؤں کو محسوس کر سمتی میں بیٹھ کر بھی ان کے آنسوؤں کو محسوس کر سمتی موں ۔.. ایسی محصر نہ بھی بتایا کہ وہ ساری ساری رات سارا سارا ون محصد کو بیٹھ کے کمرے میں بیٹھی روتی رہتی ہیں۔ ایسے کہ کلیجہ پھٹنا ہے۔ ایسی ہوتی ہیں نامائیں۔ "اور موحد کو کلیجہ پھٹنا ہے۔ ایسی ہوتی ہیں نامائیں۔ "اور موحد کو کلیجہ پھٹنا ہے۔ ایسی ہوتی ہیں نامائیں۔ "اور موحد کو کلیجہ پھٹنا ہے۔ ایسی ہوتی ہیں نامائیں۔ "اور موحد کو کلیجہ پھٹنا ہے۔ ایسی ہوتی ہیں تامائیں کے کمرے میں ہوتی ہوتی کی کوشش کود پھٹی جھپک جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے ہشام کی رہنا ہی کار بی تھی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے ہشام کی رہنا ہی کر رہی تھی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے ہشام کی رہنا ہی کر رہی تھی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے ہشام کی رہنا ہوتھ کی کوشش کر رہی تھی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے ہشام کی رہنا ہی کار جھ کر السے افسوس ہوا کہ اس نے ہشام کی رہنا ہوتھ کی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے ہشام کی رہنا ہی کار جھ کر السے افسوس ہوا کہ اس نے ہشام کی رہنا ہی کار جھ کر السے افسوس ہوا کہ اس نے ہشام کی رہنا ہوتھ کی اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے ہشام کی رہنا ہوتھ کی کوشش

''تم اتنا کر سکتی ہو کہ گلٹ کٹاؤ اور کل کی کسی فلائٹ سے واپس جلی جاؤ۔''اس کے ساتھ ساتھ جلتے موحد عثمان نے جل کر سوچا۔

"پہاہے اس نے ہرمشکل کہتے ہیں میراساتھ دیا میرے با تو یہاں تھے نا اور جب دادی بہت۔ زیادہ بیار ہوئی محقین تو تب وہ ہی تھاجو دن رات اسپتال میں میرے ساتھ رہاتھا۔ زویا بھیجو تو تین دن بعد حیدر آباد سے آئی تھیں۔"اس کی سبز آنکھوں میں اداسی چھاگئی سمی اور کھے دیرے لیے وہ جیپ کرگئی تھی۔

" التوبه بداؤگی کس قدر بولتی ہے۔ "موحد عثمان نے سوچا یا ہم ازراہ مروت بوچھ لیا۔

"دهمارایه مامون داد آخراتنا بریشان کیوں ہے۔"
"دهد" اس نے چلتے چلتے رک کرموحد عثمان کی طرف دیکھا۔ اور موحد کو بتا نہیں کیوں لگاجیسے اس کی آنگھوں میں لمحہ بھرکے لیے چمک پیدا ہوئی ہو۔ جیسے موحد عثمان کا شامی کی بریشانی کے متعلق پوچھنا اسے اجھالگاہو۔

"دراصل"" اس نے ایک کھ کے لیے سوجا کہ موصد عثمان کو یہ بات بتائی جا ہے یا نہیں .... شای نے خاص طور پر اسے منع کیا تھا کہ وہ کسی سے حتی کہ اپنے بالیا کو بھی اس کے متعلق نہیں بتائے گی۔ اور اس نے ویدہ بھی کرلیا تھا لیکن یہ تو موحد عثمان تھا جو نہ شای کو جانتا تھا نہ اس کی فیملی کو اور جے شاید بھی یا کستان بھی نہیں جانتا تھا نہ اس کی فیملی کو اور جے شاید بھی یا کستان بھی نہیں جانتا تھا تو اس کا بھی نہیں جانتا تھا تو اس کا بھی خاس کو کی تھی۔ جننا حرج بھی بیال اس کا بھی شای پریشان ہوئی تھی۔ جننا مای کا خیال کر کے بریشان ہوئی تھی۔ جننا مای کا خیال کر کے بریشان ہوئی تھی۔ جننا کو گئی ہی دو مال گئی تھی۔ اس جب شای کا خیال کر کے بریشان ہوئی رہی کھی۔ تعلق الحمد نے پوچھا بھی تھا لیکن وہ ٹال گئی تھی۔ اس جب شای نے پالے سے بھی بات کرنے کو منع کے تھی۔ اس جب شای نے بالے سے بھی بات کرنے کو منع کے نام کے باس کے خاص ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے گئی۔ اور موحد عثمان حرب سے کھڑی ہو کر اسے بتانے کی کھڑی ہو کر اسے بتانے کو کھڑی ہو کر اسے بتانے کی کھڑی ہو کر اسے بتانے کو کھڑی ہو کر اسے بتانے کی کھڑی ہو کر اسے کھڑی ہو کر اسے بتانے کی کھڑی ہو کر اسے کی کھڑی ہو کر اسے کی کھڑی ہو کر اسے کھڑی ہو کر اسے کی کھڑی ہ

عابنار کون 260 کی 2016

اے ابی خاموش زندگی میں یہ باپل اچھی گئی تھی انو تھی ہی۔ اور یہ لڑکی ہے بھی پچھ انو تھی ہی تھی۔ انتا ہوئے ہوں ہوئے۔ انتا ہوئے۔ اس کے جربے بھی ضرور تھک جاتے ہوں گئے۔ وہ لول پر مدهم می مسکراہٹ لیے گیٹ کھول کر اندر چلا گیا۔ پچن کی مسلمی پر ساراسامان رکھ کروہ بیٹر روم میں آیا تو عثمان صاحب تیار کھڑے تھے۔ "اور عبایا آپ کمال جارہے ہیں۔"

"ہاں یار اسپتال ہے قون آگیا ہے۔ میرا ایک پر انا پیشند ہے اسے میری ضرورت ہے۔ "وہ ایک دم پیشند ہے اسے میری ضرورت ہے۔" وہ ایک دم اداس ہوا تھا۔

اداس ہوا تھا۔

در کیکن میں نے تو آپ سے کما تھا دو تین روز رہیں ادر ہیں در رہیں سے تو آپ سے کما تھا دو تین روز رہیں

میرےپاں۔" "ہاں میں نے بھی سوچا تھا لیکن یار کیا کروں۔ تم تو خود کرمہ رہے تھے برمنگھم آنے کو تو 'جلو تیار ہوجاؤ چلتے ہیں اکھٹے۔" "دنہوں میں تاریخیں جاسکا کی المجھے کام سر کھے۔

یں ہے۔ "" دو تنہیں میں آج نہیں جاسکتابابا مجھے کام ہے کچھ۔ ابھی کچھ سامان ہوسٹل میں بھی پڑا ہوا ہے۔ میں کل یا پر سول آجاؤں گا۔"

''اوکے میری جان۔''انہوں نے پیارے اس کے بال بھیرے۔

"بابا سے ساتھ والے گھریں پاکستانی فیملی ہے اب اور بیٹی ۔۔۔ وہ اور اس کیلیا۔۔۔"
آپ کو بتایا تھا۔۔۔ وہ اور اس کیلیا۔۔۔"
مو باتو ضرور ان سے ملتا 'چلو پھر بھی سہی۔ "وہ چلے گئے اور وہ بیڈروم سے اٹھ کرلاؤر بھی آبیٹھا تھا۔ پچھ دیر تو وہ بول ہی گھر کتنا بھر ابھا رہا تھا۔ سیجے تو کہ رہی ہے اس وہ بول ہی جی گھر کتنا بھر ابھر الگ رہا تھا۔ سیجے تو کہ رہی ہے اس ان ود پھر بھی گھر کتنا بھر ابھر الگ رہا تھا۔ سیجے تو کہ رہی ہے اس ان ود بھر بھی بھی نہیں رہا تھا ہو کے بعیر سوخ و شریر تو وہ بھی بھی نہیں رہا تھا ہے بعد وہ بہت سیجی نہیں رہا تھا کے بعد وہ بہت سیجے جانے وہ بیت توجہ دیے ہیں اس تھا ہو اب تھا ہو اب تھا۔ حالا تکہ جب تک وہ بیاں توجہ دیے دہاں تھا بر متھم میں بابا کے ساتھ تو وہ بہت توجہ دیے دہاں تھا بر متھم میں بابا کے ساتھ تو وہ بہت توجہ دیے دہاں تھا بر متھم میں بابا کے ساتھ تو وہ بہت توجہ دیے دہاں تھا بر متھم میں بابا کے ساتھ تو وہ بہت توجہ دیے

''چلیں۔''موحد نے اس کے چرے نظریں ہٹائیں۔ بلاشبہ اس کی سنر آنکھوں میں مقناطیسیت تھی اور صبیح چرے پربلا کی کشش۔ ''ماں چلیں ۔''ا۔ وزوں خامو ثقر سرچل رہے۔ ''نال چلیں ۔''ا۔ وزوں خامو ثقر سرچل رہے۔

"ہل چلیں۔" آب دونوں خاموشی سے چل رہے خصہ موجد نے دو تین باراس کی طرف دیکھالیکن وہ خاموش تھی شاید دہ ہشام کے متعلق سوچ رہی تھی۔ یکایک اس نے اپنے دل میں اس لڑکے ہشام کے لیے مجیب ساجذبہ محسوس کیا "کچھ حسد سے ملتا جلتا سااور مجردہ آپ ہی شرمندہ ہو گیا اور اس نے دل ہیں خود کو سرزنش کی وہ اس کا کزن ہے اور اگر وہ اس کے لیے بریشان ہورہی ہے تو مجھے کیا۔ اس نے کند ھے اچکائے۔

الماؤں کی طرح تہیں اباؤں سے بھی ملنے کا شوق ہے۔ "وہ خوش دلی سے ہساتھا۔ اس کا موڈ کافی اچھا ہوگ وہ مسلسل ابنی ایک دیتے ہوئے وہ مسلسل ابنی رائے دیتی رہی تھی بلکہ چھے ایسی چیزیں بھی خرید کی تھیں جووہ خرید نے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نہ صرف بید کہ اس نے خرید اری میں مدد کی تھی بلکہ دوجار ڈشنز کہ اس نے خریداری میں مدد کی تھی بلکہ دوجار ڈشنز کی ریسیہی بھی بتادی تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ

موحد کوایک رہسیبی بھی یاد تہیں رہی تھی۔
دان اور ابا۔۔ دونوں ہی بچوں کے لیے اہم ہوتے
ہیں اور دونوں کے بغیر ہی گھروپران اور خالی ہوجاتے
ہیں اور بید بات مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے موحد
عثمان کہ ماں تو ہیں نے دیکھی ہی نہیں اور باپ میری کم
عثمان کہ ماں تو ہیں نے دیکھی ہی نہیں اور سالوں بعد
عمری ہیں ہی مجھ سے دور چلا گیا تھا۔۔۔ اور سالوں بعد
کیس ہیں بھی ہے دور چلا گیا تھا۔۔۔ اور سالوں بعد
کیس ہیں بھی کے تھی۔ موحد بچھ دیر وہاں ہی کھڑا رہا

## باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





آگر رہے تواس کے پاس کے نزدیکی گھروں میں سے ضرور انہیں دعوت دی جاتی ہے یا گھاتا گھر بھجوادیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے آنے والوں کو گھر سیٹ کرتا ہو تا ہے۔ نئی جگہ۔ "وہ نان اسٹاپ بولے چلی جارہی تھی۔ "نہاں وہ تو تھیک ہے لیکن میں وہ۔ رات میں ہوسٹل جاؤں گا ور دوستوں کے ساتھ ڈنر کروں گا۔" ہوسٹل جاؤں گا اور دوستوں کے ساتھ ڈنر کروں گا۔" اسے بوں ایک اجبی لڑی کے گھرڈنر پر جاتا ہے ہے اچھا نہمی لڑی کے گھرڈنر پر جاتا ہے ہے اچھا نہمیں لگ رہاتھا۔

و خیر بید تو تم بهانه بنارے ہو میں جانتی ہول تہیں کہیں نہیں جانا بی مجھے اچھا لگے گااگر تم آئے تو بی دہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

المسترم المجھے دو تین سبز مرچیں دے دو ہتم نے لی المحصور تین سبز مرچیں دے دو ہتم نے لی المحصور تین سبز مرچیں دے دو ہتم نے لی المحصور تین سبز مرچیں دے دو ہتم نے دو اٹھا وہ اس کے ساتھ ہی تجن تک آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی تک یمال ہی پڑا ہے تم نے سی دانہد "

مریدی کا تمہارے "مجھے بتاہے تم نے کیج بھی گول کردیا ہو گاتمہارے بابا چلے گئے اور تم نے کچھ بھی نہیں پکایا۔ ہیں نا۔" "نال لیکن مجھے بھوک نہیں تھی۔ میں دراصل من موگراتھا " آجائے اور بہت ہوئے۔ وہ خواہ مخواہ ہی ہوشل چھوڑ کر آگیا وہاں زندگی کا احساس تو ہو یا تھا۔ باہر کوریڈور میں ہے گزرتے طالب علموں کے قدموں کی جاب ہنی، قبقنے 'باتیں 'ہوشل کے 6 فلور تھے اور طلبابھی اسنے ہی تھے وہ بابا کے جانے سے یک دم بے حد قنوطیت محسوس کررہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ اٹھا اور لیب قنوطیت محسوس کررہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ اٹھا اور لیب تاب آن کر کے اپنا اوھورا کام کرنے لگا۔ پتا نہیں کتنی دیر گزرگی تھی جب کی نے لاؤر کج میں قدم رکھا تھا۔ تو جونک اٹھا۔ سامنے وہی کھڑی تھی امل شفیق ہے حد فریش اور ترو بازہ ہی۔

و میم کا ایسے بول اچانک این لاؤنج میں کھڑے و کی کراسے خوشی ہوئی تھی۔

" "سوری گیٹ کھلاتھاتو میں آگئی یہ پہلے ہیل دی تھی لیکن تہماری ڈور بیل خراب ہے اسے ٹھیک کروالو یہ مجھے یاد آگیاتھا کہ مسزامیت نے جان ہوجھ کرڈور بیل خراب کردی تھی۔وہ ایسی ہی تھیں گڑ ہو گھٹالا قسم کی۔"

'گربر گھٹالا۔"اسنے امل کی طرف دیکھا۔ ''مطلب کہ ذرا خطر تاک پر اسرار ئی گڑبر کرنے ل. ''

وہی۔ "بیٹھو۔۔ بیٹھ جاؤ تا۔"اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔جس پر کتابوں کاڈھیر پڑاتھا۔ امل نے ایک ہاتھ سے کتابیں ایک طرف کیس اور

ہ ی۔ ''تم باباے ملنے آئی ہولیکن باباتو چلے گئے۔'' ''کیا۔۔۔ تم تو کمہ رہے تھے۔۔۔'' ''ہاں بس جانا پڑا انہیں۔ میں نے تنہیں بتایا تھا نا

کہ وہ ڈاکٹریں۔" "میں دراصل ایک اور کام سے بھی آئی تھی۔۔یہ کنے کہ تم اور تمہارے بایا آج ڈنر ہارے ساتھ

ریں۔ لیکن خیراب بابا چلے گئے ہیں تو تم آجاؤتا۔" "لیکن اس کی کیا ضرورت ہے۔"وہ بو کھلایا۔ "لیکن میرے خیال میں تواس کی ضرورت ہے بلکا

عابنار کرن 262 کی 2016

بنار ہی ہول منن کا۔

"میری مامابهت اچھا پلاؤ بناتی تھیں۔"بے اختیار ای اس کے لیوں سے نگلا تھا۔ پھرجیے اپنی بے اختیاری پر ترمنده موا۔

ومیں نے کہانا مکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں شایدنه آسکوں۔"

'' ویکو کوشش کرنا آسکے تو۔" اب کے اس نے اصرار نہیں کیا تھا اور چلی گئی تھی۔ پلیٹ میں فرنچ فرائیز کے تین جار کلوے ہی راے تھے۔اس نے پھر بلیث اٹھالی اور اسی رغبت سے کھانے لگا۔

مشام گلاس وندوسے تاک نکائے با پرومکھ رہاتھا۔ صبح ہے وقفے وقفے ہے بارش ہورہی تھی کیلن اس وفت یک وم ہی بارش میں شدیت آئی تھی اور وہ موسلا وهاربرس ربی تھی۔ ہشام کچھ ور پہلے ہی مشاک روم میں آیا تھا آگرچہ ابھی پانچ ہی ہے تھے لیکن باہر ايك دم اندهبراجها كياتفا .... تهوري تفوري دربعد بجل چیکتی اور باول زور سے گرجتے۔ ہشام نے مفلرا جھی طرح این سراور کانوں کے گردلین اور پھرچرہ شیشے ے نگادیا یک دم ہی جلی زورہے جیکی اور باہر کاسارا ماحول روش موکیا- بشام کی نظر کیٹ پر بڑی- برستی بارش میں کوئی گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ اس وقت کون باہر کیا ہے۔ چوکیدار تو آج دو ہرمیں ہی بیٹے سے ملنے چلا گیا تھا۔ بکلی پھر چیکی تھی۔

"ماما-"اس کے حلق سے چیخ کی طرح نکلا تھااس بارش میں بھلاما وہاں گیٹ پر کیا کررہی ہیں۔وہ تقریبا" بھاکتیا ہوا اندرونی کیٹ کھولٹا بر آمدے کی سیرھیاں بهلا نكتابارش مين بهيكتاكيث

₩

₩

(باقی آئندہ شارے میں الاحظہ فرائیں)

"اببيكماؤيس تهارك ليع جائداتي مول طِلَيْ الله "بال-"وه جو تكا-

"جائے ٹھیک ہے لیکن وہ میں خود بینالوں گا۔" دلیکن ویکن کو چھو ژو میری دادی کہتی ہیں کہ آگر كهمرمين عورت موجود موتو مرد كخن مين كهسا بالكل بهي

الهیں للبا۔" "ہاپ کیکن سے تمہارا گھرتو نہیں ہے تم محض دعوت دیے آئی ہو۔"وہ سٹیٹایا تھالیکن بسرحال اسے جواب

''ہاں تو بیس کیب اس گھریر ملکیت کاوعو ۱ کررہی ہوں۔"وہ ہسی تھی۔

د کیکن اس وفت ِ تو میں یہاں ہویں تا۔ "وہ اس کا جواب سے بغیرواپس کچن میں چکی گئی تھی۔وہ جیران سا بيشا كجه دراب سامني راي بليث كوديكمار بإلكولذن محولان خسته فرایج فرائیز....اس نے ہاتھ برمھاکرایک مكرا انهايا .... اور پيريليث مين ايك طرف كه چپ النا- بھوک توواقعی لگ رہی تھی۔اس نے مکڑا منہ میں ڈالا۔اورجب وہ چائے لے کر آئی تووہ پلیٹ ہاتھ میں انھائے بردی رغبت سے کھارہاتھا۔امل نے جائے كاكب نيبل پرركھا۔

"ممنے ایے لیے سیس بنائی۔" " تنیں ایک تو اس کیے کہ میں لیج کر کے آئی تھی۔۔اور کافی کابیہ بڑا مک بھی اینے اندر انڈیلا تھااور ووسرامیرے بایاب جران ہونے کے بعد بریشان ہونا شروع ہو گئے ہول گے۔ پہلے تو وہ جران ہوئے ہول كي كه من يروس من وعوت دين كي مول ياسمندريار اور اب بریشان مورے مول کے کہ کمیں بروس میں كوئى خطرناك لوگ و آكر آباد نهيں ہوئے اور .... وتم كو تهيس آناج سے تھا۔ "اس نے برامنایا تھا۔ لیکن امل نے اس کی بات سی ان سی کردی۔۔

"نو من جاری مول ڈنریر آنا یادر کھنا۔ اگر تم چھھ خاص کھانا جاہو مشرقی کھانا تو بتادو ویسے میں سیخنی بلاؤ





PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY





مرحائیں گے ماما آپ کے بغیراور عجو تو۔۔۔" "وہ آنسو پیا تیزی ہے باہرنکل گیا۔اور پھر کیڑے تبدیل کرکے تولیے بال خٹک کر ناہوا وہ ماما کے تمرے میں تایا تووہ کپڑے تبدیل کر چکی تھیں شِفو این کے ليے بال خلك كروى تحيى اور باہر مواكي اتى ہى تیزی ہے چل رہی تھیں۔ بارش اور ہوا کے چکنے کا شوراندرتك آرماتها-"شفو الكثرك بيرآن كردواوردوكب عائبناكر لاؤ-" پھروہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وديدي بھي كل واپس آرہے ہيں پھرشايد...وه

دی ہے۔"
"ماما سید دیکھیں۔" وہ انہیں لیے لیے سی سی ٹی
گیمرے کے سامنے کھڑا ہوگیا۔
"دیکھیں گیٹ کے باہر کوئی نہیں ہے۔"اس نے
وہال ہی سن روم میں کھڑے کھڑے ملازمہ کو آواز دی "شفو-فورا" الماك كيڑے تكال كردو-"اور چمروه

انہیں لیے لیے ان کے بیڈروم میں آیا۔ "اما پلیز میں باہر جارہا ہوں۔ آپ کیڑے چینج کریں۔ بھیگنے ہے آگر آپ بیار ہو گئیں اور آپ کو کچھ ہوگیاتو ہم کیا کریں گے۔ میں اور بچو۔ہم دونوں تو





۔ الیکن تمہارے ڈیڈی اگر نفرتِ نہیں کرتے تھے عفان سے توانہوں نے محبت بھی تو بھی نہیں کی اس ہے۔ وہ مجھ سے ناراض رہنے لگے تھے کہ میں نے انہیں ابنارمل بیچے ویے ہیں۔ تب ہی تو انہوں . نیلو فرہے شادی کرلی

''ڈیڈی نے اس کیے دوسری شادی شیس کی کہ آپ سے عفان اور عجو کی وجہ سے ناراض تھے بلکہ انتیں لگتا تھا کہ آپ نے انہیں آگنور کردیا ہے آپ نے خود کو عفان اور عجو کے لیے وقف کرویا اور .... "وہ بات کرتے کرتے جھجک گیا۔وہ صرف انیس سال کا تھا لیکن ڈیڈی کے نزدیک وہ جوان تھا۔۔۔ انھوں نے اسے میڈم نیکو فرسے شادی کی وجہ کھل کر بتائی تھی۔ النم بح نہیں ہو ہشام... مکوں کے بیٹے تو پید موتے ہی جوان موجاتے ہیں۔ میری شادی اتھارہ سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ دکنی عمر کی عورت ہے اور اس نے ڈیڈی کی بات مجھی تھی یا نہیں آہم اتنا

"فیک ہے آپ شادی کرلیتے لیکن کسی خاندانی "بال شايد تم سيح كتي بولكن مي يسي السان كو كمر میں نوکوں کے رحم و کرم پر جمور کر تمہارے ڈیڈ کے ساتھ پارٹیاں اٹینڈ کرتی پھرتی وہ تو ناسمجھ تھے تا بہت ہی

"الما آپ ایک عظیم مال ہیں۔"اس فے ان کے ہاتھ چوہ اور شفو کو جائے تنیل پر رکھنے کے لیے

"اب آپ جائے پئیں اور کمبل اوڑھ کے لیٹ حائس .... "انہوں نے پھرس ملایا تھا۔" د میں ہوں نااد هرلاؤ کے میں ہی بیٹھا ہوا۔عفان آیا تومین دیکھالوں گا۔ آپ نے فکررہیں۔" ''عجو کو بھی دیکھ لینا۔ کیا بتا اس نے پچھ مانگا ہو۔ بھوک کلی ہواہے۔۔" '' <sub>د</sub>یکھولوں گا بلکہ ابھی کچھ دیریملے میں گیا تھااس

برے ہیں تجربہ کار ہیں شاید بھتر طریقے ہے اے

تلاش کر سلیں۔" "متہیں یقین ہے تا شانی تمها رے ڈیڈی عفان

''مجھے یقین ہے ما۔وہ تو عفان کے کم ہونے سے ایک دن پہلے ہی میڈم نیلو فرکو خوش کرنے کے لیے مرى چلے محتے تھے سنوفال دکھانے۔"

''لیکِن انہون نے مجھے سے کہاتھا کتنی بار کہاتھا کہ عفان کو کسی ادارے میں بھیج دیتے ہیں۔"

"بال ماه وه چاہتے تھے ایسا کیونکہ آب اے سنھالنا بعض او قات خادم کے لیے بھی مشکل ہوجا یا تھا۔ مین وہ آپ کی مرضی سے آپ کوبتا کر لے جانا جا ہے ین دہ اپ کا کر کا ہے۔ پہلے ہے۔ اب کا دل چاہے آپ اس سے مفان کو تناکہ جب آپ کا دل چاہے آپ اس سے ملئے جا سکیں۔ "ہشام انہیں سمجھارہاتھا۔ اور وہ چپ سی جبیری تعلق کا دل چاہتا تھاوہ ہشام کی بات کا یقین کرلیں اور بھی انہیں لگتا نہیں عبد الرحمٰن ہی صرور عفان کو لئے گیا ہوگا۔ کشتے دنوں کی کو شش کے صرور عفان کو لئے گیا ہوگا۔ کشتے دنوں کی کو شش کے بعد ہشام کاکل رات ڈیڈی سے رابطہ ہوا تھا۔وہ عفان

كم شركى سے قطعى لاعلم تصديده توخود جران ره كئے

وشامی بیٹااسے باہرنکل کر کھو ہے کا حوق تھا ...وہ ضرور کسی کی نظر بچا کر گیٹ ہے، یا ہر نکل کیا ہو گا۔ چوكيدار بھي تو كى وقت كيث سے جث سكتا ہے چوبیں کھنٹے تو وہ وہاں پر نہیں بیٹھا ہو تاہتم نے یا ہر نگل كرادهرادهرس يوجها شايدكسي فياس بإبرنكل كر کسی طرف جاتے دیکھاہو۔"اوراس نے تواس طرح سے کی ہے نہیں یوچھا تھا بس وہ تواس طرح کے بچوں کی و مکھ بھال کرنے والے اداروں میں ہی جاکر ويكمتااور يوجه كجه كرتار باتفا

"آپ بیروہم ول سے نکال دیں مااکر ڈیڈی اسے لے کر مجتے ہیں۔ کوئی باپ اپنی اولادے کیے نفرت كرسكتاب جابوه ابنارال بى كيول ندمو-" انہوں نے اپنی بے حد خوب صورت آئکھیں جن میں عجیب طرح کی وحشت تھی ہشام کے چرے پر

ابنار کون 230 جون



وور سکتی تھی الیکن شہیں پتا ہے تا یمال ہے بہت منگار تا ہے اور وہاں پاکستان سے بہت سستا ... بلکہ تم ایما کرد که لیندلائن سے کرونا جارے فون پر اور بھی

''رہے دواب میں تمہارے جتنا تنجوس بھی نہیں موں'میہ بتاؤ ٹھیک ہونا۔"

''ہاں میں تو ٹھیک ہوں تم بناؤ عفان کا کچھ پنا چلا۔'' وه سنجيره بموئي تھي۔

"نهیں امل بیہ کچھ بھی پتا نہیں چلا۔ ماما کی الگ پریشانی ہے۔ بھی بھی توابیا لگتاہے جیسے وہ حواس میں

"اورڈیڈی سے بات ہوئی۔" "بال ڈیڈی کو چھ علم نہیں ہے۔ وہ تو خود پریشان ہوگئے تھے کمہ رہے تھے عبدالر من ملک کابٹا جھلےوہ نار مل نہ ہو یوں لاوارث کسی کلی سرک پر سرحائے تف ہے اس پر۔"اس کی آداز محرا گئی تو وہ حب کر

"شای پلیر حوصله کرونا.... کاش میں وہاں ہو <mark>تی تو</mark> مای کو سنجال کتی و مکم لینا عفان ضرور مل جائے گا۔ ا تن دعا کررہی ہوں میں اور میں نے موصد سے بھی کہا ہے کہ وہ وعا کرے۔ پتاہے موحد پانچوں وقت نماز با قاعدگی سے پڑھتاہاوراس نے مجھے وعدہ کیاہے کہ وہ ضرور عفان کے لیے دعا کرے گا۔"اس کی رمل کہ وہ ضرور عفان کے لیے دعا کرے گا۔"اس کی رمل گاڑی چل پڑی تھی۔ہشام خاموشی سے س رہاتھا۔ ''ویسے وہ خود اپنی دعا کی قبولیت پر اتنا تقلل نہیں رکھتا۔ اس کی ماہیں تاب سات سال سے کوے میں ہیں اور وہ کہتا ہے وہ دعائیں مانگ مانگ کر تھک گیا تے۔ سات سال سے شاید آس کی زبان میں تاثیر شیں

اليه موحد كون ب الل-" بشام كو اس انجان لڑکے سے بے حد جلن کی محسوس ہوئی وہ پہلی بارامل كے منہ سے اپنے علاوہ كسى اور كانام س رہا تھا۔ ''ہال موصد موحد عثمان ہے بیہ ہمارا بروی سے کھر بالكل سائه بي-كل رات اس في فرز مار عالم

کے کمرے میں وہ اپنی گڑیا ہے تھیل رہی تھی۔" ''شامی تم بهت اچھے بیٹے ہو تبہت اچھے بھائی ہو لیکن میں انجھی ماں نہیں ہوں۔ میں نے تنہمارا خیال نہیں رکھا۔ ''ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور پھر آنسو ر خماروں پر مجیل آئے تھے۔

"الما الجمي مين في آپ سے كيا كما تھاكہ اب آپ ریلیکس رہیں گی اور بالکل نہیں رو تمیں گی۔"اس نے اینے ہاتھوں سے ان کے آنسو یو تخیجے۔ "آپ بہت اچھی ماں ہیں اور جمجھے نخر ہے کہ میں

آپ کابیٹاہوں۔"وہ مسکرایا۔

ان کے سونے کے بعد وہ تھکا تھکا سابا ہرلاؤرج میں آگر بیٹھ گیا۔ امرمارش ای تواترے برس رہی تھی اور تيز مواول كاشورسها بانقا- عجواور شفو كاربث يربيني نی دی دیکھ رہی تھیں اور عجو تھوڑی تھوڑی دریغد تالی بجاتی تھی۔وہ کچھ دیر لاؤرنج میں ہی بیٹھارہااس نے عجو ہے بھی ایک دوباتیں کی تھیں پھراٹھ کرائے کمرے

كتنے دن ہوگئے تھے وہ كالج نہيں گيا تھا اور نہ ہى دادی کی طرف کیا تھا۔امل ہو چھے کی میں دادی کی طرف کیا تھاتو میں کیا کہوں گا۔ ناراض ہوجائے کی آگیلن میں کیا کروں ۔۔ ماما کو اس حالت میں چھوڑ کر کیے گھرے نکلوں خیر اگر ابھی بارش رک جاتی ہے تو ابھی جاتا ہوں۔ سڑک ہی تو کراس کرنی ہے اور دادی امل کے جانے کے بعد کتنی اداس اور اکبلی ہیں اور بیامل کی بجی بھی اپنے پایا کو کہہ نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہاں ہی پڑھنا ہے آگر بولٹن سے پڑھ کے آئے گی تو کیا کہیں منشرلگ جائے گی۔ ہول۔"اس نے ہولے سے سر

تبہی اس کا سیل بج اٹھا۔اس نے دیکھاامل کا نمبر

"ہے شای کے بیچ مجھے فون کرد۔" آن کرتے ہی اس کی آواز آئی تھی اور ساتھ ہی فون بند ہو گیا تھا۔ ونو کیاتم خود فون نہیں کر سکتی تھیں سنجوسوں کی موار اس نے اس کے ہلوکرتے ہی ڈیٹا۔

ابناركون (231 جول

Nagifon

ی کیا تھا اور پتا ہے اسے میرے ہاتھ کا بنا ہوا بلاؤ بے حدید آیا تھا اور پودینے کی چننی تواس نے بہت شوق میں مجھا۔ "ہشام بے حد بے زار ہوا۔ "کیا کرتا ہے۔ میرامطلب ہے پڑھتا ہے یا جاب وغیرہ کرتا ہے۔" اپنے سوال سے وہ شاید اس کی عمر کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔

"بال وه پڑھتا ہے یہال ہی بولٹن میں۔مکینیکل انجینٹرنگ کررہاہے تیسرے سال میں ہے۔" "کیسا ہے۔"

"اجھائے بہت ہینڈ سم اور شاندار اس کی آنکھیں اوربال انتہارے ہیں وہ بالکل غیر مکمی لگناہے۔" "میں کہاا ہل۔.." وہ جمل کرجیے راکھ ہوا تھا۔ "میں کہاا ہل۔.." وہ جمل کرجیے راکھ ہوا تھا۔ "میں نے پوچھا تھا کہ حمذ ب اور شریف ۔..." "ہاں ہاں بہت مہذب اور ڈیمنٹ ہے۔"امل نے جوش ہے کہا۔ اس نے براسا منہ بنایا اور اسے نقیحت

دویکھوامل دھیان ہے رہناوہاں کی پتانہیں ہوتا لوگوں کا' دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہوتے ہیں۔۔۔ تنہیں بہت جلدی اس ہے بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں بس فاصلہ رکھنا اور اس کے ساتھ تنہا کہیں گھومنے مت جانا۔"

''توبہہ ہے شای۔''وہ ہے اختیار ہنی تھی۔ ''تم مجھ سے صرف چند دن بڑے ہو'لیکن تھیجت کرنے کاکوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔'' ''تہیں براگلاہے۔''وہ سنجیدہ ہوا۔ ''نہیں بالکل بھی نہیں ۔۔۔''اور تب ہی فون سے ٹول ٹول کی آواز آنے گئی تھی بیلنس ختم ہوگیا تھا شاید۔اس نے فون بڈیر پھینک دیا اور اس کے ساتھ

تاید-اس نے فون بیز برچینک دیا اور اس کے ساتھ ہی میسب کی ٹون آئی تھی۔۔ اہل کا میسب تھا۔ اللہ حافظ شامی کل بات کروں گی۔ لگتا ہے تمہارا بیلنس معنوں "ہو گیاساتھ ہی ہنتا ہوا کارٹون۔

اس نے فون پھر بیڈ پر پھینگ دیا۔ یا نہیں کیوں
اسے امل پر غصہ آرہاتھا۔ ہیں دادی سے کہوں گادہ امل
کو دائیں بلالیس۔ وہاں اس ملک میں گفی آزادی اور
ہے حیائی ہے اور دادی کو تواسے بھیجنائی نہیں جاہیے
تھا۔ اگر وہ منع کردیتیں تو بھلا شفیق انکل اسے بلوائے
دہاں۔ اور وہ اس قدر بے و قوف اور احمق ہے کہ جمعہ
جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے گئے اور کسی موحد عثمان سے
دوستی بھی کرلی اور تو اور اسے گھر بھی بلالیا اور اسے
دوستی بھی کرلی اور تو اور اسے گھر بھی بلالیا اور اسے
دوستی بھی کرلی اور تو اور اسے گھر بھی بلالیا اور اسے
مامنہ بناتے ہوئے ایک کھلایا جارہا ہے۔ اس نے عصے
سامنہ بناتے ہوئے ایکی ہا تھ سے دایاں ہاتھ ہوئے اس میں ہاتھ سے دایاں ہاتھ ہوئے اس میں ہوئے اس میں ہوئے دیا ہوئی اس میں ہوئے اس میں ہاتھ سے دایاں ہاتھ ہوئے اس

ای وہ هراہو تیا۔ ''کیا ہے جو۔''کیکن وہ اد هراد هر دیکھتی ہوئی نفی میں سرملائے گئی۔ ''دعفو کوڈ ھونڈر ہی ہو۔''

"ہاں آن ال-" اس نے منہ سے عجیب سی آوازیں نکالیں۔ دورین سے انگر میں ان اور اس اور ا

Charles on

اس نے بیچے از کر گاڑی کا بچھلا دروازہ کھولا اور بیچے کی کیری کاٹ اٹھا کردو سرے ہاتھ میں ہاسکٹ اٹھالی تھی۔ بچہ رو رہا تھا وہ روڈ سے بیچے از کردا میں طرف جارہی تھی۔ دائمیں طرف کئی راستے اندر کی طرف جارہے تھے۔ شاید ہیہ کوئی کالونی تھی۔ گیٹ ابھی کھلے جارہے تھے۔ شاید ہیہ کوئی کالونی تھی۔ گیٹ ابھی کھلے

تصوه این سامنے نظر آنے والے گیٹ سے اندر برخد گئے۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی پہلے کھرے اس رك داشي بائيل وزنول طرف المرتق ورميان يل کشان سرک تھی۔ یہ سب کر ایک ہی جیسے تھے۔ ڈرا تنگ روم کے دروازہ کے سامنے روڈ کی طرف جھوٹا سابر آمده جس من دروازه کهانا تفا-سب بر آمول میں بلب جل رہے تھے اوش کی بوندیں اس پر برس تووہ جلدی سے بائیں طرف والے کرے بر آمدے کی طرف بردھی۔ کیری کان اس کے دائیں ہاتھ میں اور باست باس میں ور راس الے وروازے کے پاس میری کاث رکھی۔ بچہ روے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے فیڈر نکال کر اس محے منہ میں دیا۔ چند کیجے وہ فیڈر بکڑے جھی جھی کھڑی رہی اور پونہی جھکے جھکے اس نے ادھرادھرد یکھا۔ آس اس کوئی شیں تھا۔ کالونی کی سڑک وریان بڑی تھی۔ یک دم بجلی چکی۔ بادل کرنے اور بارش کی بوندس پہلے موٹے قطروں اور پھرموسلادھاربارش میںبدل کئیں۔وہ یک دم سیدھی ہوئی فیڈر نیچ کے منہ سے نکل گیاتھا،لیکن وہ تیزی سے برآمدے کی سیرھیوں سے اتری- بچہ حلق بها زيجا و كررور با تفااوروه سرمي سرك يربرسي بارش مِن بَقِيكِتى بوئى رود كى طرف بھاگ رہى تھى۔ بہلانے اور پکڑنے کی کوشش کردہی تھی لیکن وہ باربار اس کا ہتھ جھٹک وہی تھی۔ ''جو۔''اس نے کمرے کے دروازے میں کھڑے کھڑے آواز دی۔اس نے مڑ کردیکھااس کے بیونٹوں پر تھوڑی پر ویررخساروں پر چاکلیٹ گلی ہوئی تھی اور

رال بهدر ہی سی۔ "گندی چی۔"

"وہ میں آئی اس کا چروصاف کرنے گئی تھی۔" شفو نے فورا" وضاحت دی کیکن وہ اس کی طرف دھیان ویے بغیر مجو کی طرف رہوا۔ "یہ کیا کر دی ہو مجو اور دیکھو کتنا گندہ کرلیا ہے اپنا چہو۔"اس نے بائیں ہاتھ میں کا کی چاکلیٹ لینے کے لیے ہاتھ آگے بردھایا تواس نے آگے۔ دمریز مٹھی پیجھے

کے ہاتھ آگے بردھایا تواس نے ایک دم برز متمی پیچھے
کرلی اور منہ سے نا قابل فہم آواز کالیں اور کمرے میں
دیوانہ وار چکر لگانے گئی۔ بھی روے کے پیچھے دیکھتی
تبھی صوفے کے پیچھے جھانگنے گئی۔ ماتھ ہی حلق
سے عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ وہ
یقنیا سعفان کو ڈھونڈ رہی تھی ہشام ہے بی سے کھڑا
اسے دیکھ رہاتھا۔

# # #

بارش یک دم تیزہوگی تھی۔ تیزہوا کاشوروہ سن رہی تھی۔ وہ کمال جارہی تھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا۔ اسے کمال جاناتھا یہ بھی اس کے ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن وہ جارہی تھی۔ سروک پر آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ باول اتنی زور سے گرجا کہ اس نے بے اختیار بریک بریاوں رکھے اور پھر کھے دیر تک یونمی اسٹیسر تگ

ابنار کون **233 جون** 2016



پھراس کی نظر پرٹر پر پڑی۔ ثمرین اس طرح کمبل میں لیٹی ہوئی سور ہی تھی۔ سیدیں سور ہی تھی۔

" د شمرین ... شمرین - " کیکن وہ مدموش پڑی تھی۔ اس نے شمبل ا مار کر ایک طرف کیا اور نسرین کو سیاری

آوازی۔ دمفورا "محیثرا پانی لاؤ اور کوئی کپڑا بھی۔ "نسرین فورا "ہی پانی اور کپڑا لے کر آگی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس کی پیشانی پر محیثرے پانی کی پٹیاں رکھتارہا' کیکن تمپریج کم نہیں ہوا تھا اور تمرین بے سدھ پڑی تھی۔ دہ خودڈا کٹڑتھا'لیکن اے یمی مناسب لگا کہ وہ اے فورا"

میں انہیں دریا کا خیال رکھنا نسرین میں ابھی ذریعہ کو بھجوا دیتا ہوں۔ ''اس نے جانے سے پہلے نسرین کو ہدایت میتا ہوں۔ ''اس نے جانے سے پہلے نسرین کو ہدایت

دی۔
دوسٹ پر پر ہوگیا ہے۔
اور شاید کچھ ٹھنڈ کا بھی انٹیاش کی دجہ سے ٹمپر پچر ہوگیا ہے۔
اور شاید کچھ ٹھنڈ کا بھی انٹر ہے۔ ''واکٹر نے خیال طاہر
کیا اور ایم جنسی سے کھ دیر بعد اسے آئی می یو ہیں
مسئل رہا گیاتو ڈاکٹرا حس کو خیال آیا کہ وہ نسرین سے
کمہ آئے تھے کہ ذرینہ کو بجوادوں گا۔

"زرینه تمرین کی طبیعت خراب ہوگئی ہے اسے
اسپتال میں ایڈ مٹ کروانا پڑا ہے۔ نسرین بھی ہے وہ
ہے بی کو تھیج طرح سے سنبھال نہیں پائے گی۔ میں
جانتا ہوں آپ کا اپنا بیٹا بھی بیار ہے 'لیکن بس تھوڑی
ویر کے لیے شام تک تمرین کی والدہ اور بسن آجا کیں گ

'''گوئی بات نہیں سرمیرا بیٹا دادی کے پاس خوش رہے گا۔''اور بیچے کی طرف سے مطمئن ہو کروہ پھر تمرین کے پاس آگر بیٹھ گئے'لیکن بیہ اطمینان زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ پچھ ہی دیر بعد سسٹر ریٹا نے بتایا تھا کہ ان کافون ہے دو سری طرف زرینہ تھی۔ کانینے ہتھوں ہے اس نے گاڑی کالاک کھولتے ہوئے بیٹھے دیکھا تھا۔ برسی بارش میں کالونی کی طرف جانے والے گیٹ بھی دھند لے نظر آرہ تھے۔ وہ خود کانوں میں بیچے کے رونے کی آواز آرہی تھی۔ وہ تیزی کانوں میں بیچے کے رونے کی آواز آرہی تھی۔ وہ تیزی کے دروازہ کھول کرڈرائیونگ سیٹ پر جیٹی تھی۔ اور پھریتا نہیں وہ کیے گھر پہنچی تھی۔ کانوں میں کھڑی رہی۔ اس کے کپڑوں سے پانی نجر نجو کرنیچے اندرونی گیٹ کالاک کھولا تھا۔ پچھ دروہ من روم میں فرش پر گررہا تھا۔ پھر ہولے ہولے چاتی ہوئی لاؤنج کے شری رہی۔ اس کے کپڑوں سے پانی نجر نجو کر شیچے فرش پر گررہا تھا۔ پھر ہولے ہولے چاتی ہوئی لاؤنج میں دروکی اورکی تھیں۔ جہم میں دروکی طریق کے شرید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ جہم میں دروکی شرید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ جہم میں دروکی

اسٹیوز میں۔ نہیں شایدول میں۔اس نے دل پر ہاتھ رکھااور کیے بھیکے بالوں اور چرے کواپنے دو لیے سے بونجھااور کیر بشکل اٹھ کر بیڈ پرلیٹ گی۔ در دلحہ بہ لحہ برستا جارہا تھا جیسے کوئی اندر رکیس نچوڑ رہا ہو پوری طافت ہے۔اس نے کمبل اچھی طرح اپنے کرد لیٹا اور تکیے پر منہ اوندھا کرکے لیٹ گی۔ منج آٹھ پیٹا اور تکیے پر منہ اوندھا کرکے لیٹ گی۔ منج آٹھ پیٹا اور تکیے پر منہ اوندھا کرکے لیٹ گی۔ منج آٹھ

 تھا گاڑی کھڑی تھی اور۔۔۔"خان بتا رہاتھا۔احسن نے سرملادیا۔ "لگتاہے مھنڈ بھی لگ گئے ہے۔"ڈاکٹر کاخیال۔تو کیا تمرین ہا ہرگئی تھی آگیکن کہاں۔ ''اور اس سے آگے سوچنے کیے ذہن تیار نہ تھا۔وہ تیزی سے چلتا اندر گھریس نسرین نے اسے وہی کچھ بتایا جو زرینہ بتا چگی وه چھ در صوبے کی بشت پر سرر کھے خود کور سکون كرنے كى كوشش كريا رہا۔ تمرين اگر باہر كئي تھى تو

کیول اور وہ بے کو کمال چھوڑ آئی ہے۔ وہ بے چین موکرانھا۔ ایک بار پھروہ اسپتال جارہا تھا۔ تنی ون تک وہ ہوش و بے ہوش کے در میان رہی۔ اس کے اسٹوجز میں انفیکش ہوگئ تھی۔ بھیکے کپڑوں میں سو ہے اسے نمونیر کا ٹیک بھی ہو گیا تھا۔ کا نمیریج کسی طور کم نهیں ہورہا تھا وہ ذرا ور کو آ ٹکھیں کھولتی تو احس اس سے بچے کے پوچھتا تھا'لیکن بھراس کی آنگھیں بند ہوجاتی تھیں۔ تین دن بعد اس کا نیریج کم موا تھا اور وہ بیڈیر بیٹھی سین کے ہاتھ سے سوپ کی رہی تھی جب احسن رے میں آیا اس کا جرہ ستا ہوا تھا آتکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ان تین دلول میں ایک رات بھی تھیک طرح ہے سونمیں سکاتھا۔

دشمرین-"وہ بولا تو شمرین کو اس کی آواز اعنبی سی میرا بیٹا کہاں ہے۔ کہاں چھوڑ آئی ہواہے۔"

تمرین کی آنکھیں ڈیڈیا گئیں اور ہونٹ لرزنے لگے۔ ''بولو۔"اس نے بیڑے قریب آتے ہوئے اس کا

ی کرمیں کوڑے کے ڈرم میں۔" '''احسن بیٹا آہستہ بولو۔اسپِتال ہے ہیہ۔''ثم میں-"تمرین نے تفی میں سرملایا-

"سر- بے بی گھر میں نہیں ہے۔ کہیں بھی و حميامطلب تمهارا... كمان گياوه-"

"دسمروہ کہیں نہیں ہے۔ کیسٹ روم میں 'بیر روم میں کلاؤرنج میں۔ کہیں بھی نہیں۔ نسرین کمہ رہی ہے رات کووہ بیگم صاحبہ کے پاس بیڈ پر سورہا تھا۔ نسرین نے خودوہا<u>ں</u>ان کے پاس لٹایا تھا۔"

"مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی زرینہ آخر اس نے كهال جانا ہے یہ وہ چل تو نہیں سكتانا۔ تمرین كي طبیعت بہت خراب تھی ہوسکتاہے اس نے کمیں ادھرادھر

ہر جگہ دیکھ لیا ہے۔ وہ سڑاس کا سامان بھی ب- اس كى كرى كاب 'باسك فيدر-" ازرينه آپ وہال ہي ركيس ميں آرہا ہوں۔"اور احسن کونگا عیے اس کا دماغ خراب ہوجائے گا۔وہ فون

بندكر كے تقریبا" دوڑ آوا آئی ى بومس آیا تھا۔ بار ایے ہی ہوا۔ وہ اس کے معجور کے ہر آنکھیں کھولتی اور پھر بند کردیتی وہ کھے بربرانی تھی کچھ کما تھا

اس نے ملین احس کو سمجھ میں تیا۔ تب مسٹرمیٹا تو مدایت دے کروہ اسپتال سے باہر نکل آیا اور قل اسپذیر گاڑی دوڑا تا گھر پہنچا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس کی نظرتمرین کی گاڑی پر پڑی اس کے ٹائزوں پر کیچڑ لگا تھااور باڈی پر بھی کیچڑ کے چھینٹے تھے۔ مبحاس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ رات طوفانی بارش ہوئی تھی اور

گاڑی یقیناً"گھرے باہر نکالی کئی تھی۔ ''خان چاچا رات کو قاسم گاڑی کے کریا ہر کسی کام ے گماتھا۔"

''نہیں جی قاسم تو چھٹی پر ہے۔''خان بھی گاڑی کو بغورد مكيم رباتها-

''جب تیزبارش ہورہی تھی تو مجھے ایک بار گیٹ کھلنے کی اور گاڑی کی آواز آئی تھی میں جیک کرنے آیا

ابناركون 235 جون

بارش میں مرنے کے لیے جھوڑ دیا۔ یقین سمیں آرہا مجھے۔ یقین مہیں آرہا۔ رات کے ایک بجے کول بلوں کی خوراک بنے کے لیے تم نے اپنے بچے کو..." شدت عم سے احسن کی آواز پھٹ می اس نے اسے بال منھيوں ميں جکڑ كر تھنچے عجيب سي انيت تھي جو رك ويديس اتر كئي تھي-تمرين نے سر جھكاليا-"مو تم نے یہ کیا کیا۔ کوئی یوں اپنے جگر کے مکڑے کو ... "ممی نے ماسف سے سرمایا۔ وو الله كى طرف سے أنمائش تھى تم صبرت حوصلے ہے اس آزمائش پر پورا انزنیس تو اللہ تمہاری جھولی بھر دیتا۔۔ احس کمہ رہا ہے وہ تھک ہوجا آ۔ سسف کو آیریث کرکے دیمو کردیاجا آسادر کئے ہوئے اعضالی کرافشگ ہوجاتی ہے۔" "أزائش ياسزا-"اس فيكوم سي سرافعاكر كناه كى ميس نے اس كاكتناا تظار كيا تھا۔ كتے خواب ریکھے تھے اس کے لیے لیکن ۔." دواٹھو۔"احس نے جیلے غم کی شدت پر قابو پایا

و بیلو میرے ساتھ باؤ کہاں 'کس جگہ چھوڑا تھا۔
کیا خراللہ کاکوئی نیک بندہ اس پہرجاگ گیا ہواور اس
کے رونے کی آواز س کر اسے اٹھالیا ہو۔ "احسن
اسے بازوسے پکڑے پکڑے باہر کی طرف جارہا تھا۔وہ
تقریبا" تھسٹتی ہوئی اس کے ساتھ جارہی تھی۔اس کی
می اٹھی تھیں شاید وہ بھی ساتھ ہی جانا چاہتی تھیں'
لیکن احس باہر نکل گیا تھا۔وہ پھر بیٹھ گئیں سو بین
نے آنسو بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔

فرآنی نے ایساکیوں کیا ای۔ "

''کبھی مجھی حمی کیوں کاجواب ہمارے پاس نہیں ہو تابس بھی کوئی ایک غلط کام سارے رائے کھوئے کردیتا ہے۔ دعا کرووہ مل جائے۔ ورنہ۔ ورنہ یتانہیں کیا ہوگا۔'' آنسوان کے رخساروں پر پھسل گئے اور "وه...من..."اوروه دونون التحول مين منه چهپاكر رونے گئى...
"كوئى بهانه مت بنانا ثمرین ۔ بچ صرف بچ سنتا چاہتا موں میں۔"
""بی پلیز کچھ تو بولیں۔ آپ نے بی کو کمال..." ببین نے سمی سمی آواز میں بوچھا۔ کمال .... بر صورت تھا ببین۔ اس کے چرے پر ماتھے پر اور رخساروں پر مسسٹے تھیں۔" بلکیں لرز ربی تھیں اور ان کے کناروں پر آنسوا کے تھے۔ دنتو تم نے اس کا گلہ گھونٹ دیا اور۔"احسن نے اس کی بات گائے۔

ر میں میں میں وہ تیزی ہے تھی، میں سرمانے لگی، دو تیزی ہے تھی میں سرمانے لگی، دو۔ "

بوں۔ پیسے یوں رہ ہو۔ ''میں نے آیک بار اس روڈ پر ایک ٹمارت پر میتیم خانے کا بورڈ لگا دیکھا تھا۔ میں اسے وہاں چھوڑنے گئی تھی۔''

مع المست فراد المست فراد المست المس

''ہاںہاں بیٹابولو۔'' ''وہاں کالونی کے ایک گھرکے باہروالے بر آمدے میں'میں نے اسے رکھ دیا۔''سبین اور ممی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔

وتم نے مے تمرین اپنے بچے کو سردی اور



نے بات تاممل چھوڑدی تھی۔ "ہاں بورالقین ہے۔ یمی بر آمدہ تھا۔"اور احسن نے چند قدم آگے برس کر چھوٹے سے گیٹ پر ہاتھ رکھا۔اے لگاجیے اس کاول دگنی رفتارے دھوٹ رہا -92

### 

'بنو کیاتم ناراض ہو مجھے ہے۔"موجد کوامل کی خاموشی ہے البحص ہورہی تھی۔امل نے نفی میں سر ملا دیا۔ دہ اِس سے ذرا فاصلے پر اسی پنج پر بیٹھی سامنے د مکھ رہی تھی۔ مج میج اس نے اس و جاگنگ کے لیے يارك ميس جات ويكصافها آج اس كى كلاسز نهين تحيي أوروه صرف امل كو ديكھنے كے ليے باہر نكلا تھا۔ پہلی ملاقات کوایک ماہ چار دن گزر گئے تھے اور اس ایک ماہ چارون میں اس کی اس سے روز ہی ملا قات ہوتی رہی می سوائے ان آخری جار دنوں کے .... من جبوہ یونیورٹی کے لیے نکل رہا ہو ناتواکٹر گیٹ پر امل ہے جلو ہائے ہوجاتی اونیورٹی یہاں سے بیس منٹ کی واك ير تھى۔ بھى دو كى جى آل-كوئى نە كوئى چىزكے

الله مرياني بنائي المحال العيد" ''یہ آج کڑائی تیاری ہے چکھوتو کیسی ہے۔'' آگیا تھا اور اس کے لائے کھانے بہت شول سے کھا آ تفااور بهت خوش تقاـ

"یار اس کے کھانوں سے پاکستان کی خوشبو آتی ہے۔" حالا تک یمال پاکستان مندوستان ہر طرح کے کھانے مل جاتے تھے حکیم ہے لے کر دہی بھلے تك الكن سعد كي بي منطق تقي وہ دونوں این براجیك ميں بري موسكة تھے

-ایک دوبلکہ تین بار دونوں نے اس کے گھرڈ نر بھی کیا تھا۔ تیفق صاحب اپنے نام کی طرح ہی مہوان اور نفیق نے اور انہوں نے انہیں ہر طرح کی مدد کی آفر بھی کی تھی کسی مسئلے کی صورت میں۔اوربیہ کل مبح

انہوںنے دعاکے کیے ہاتھ اٹھادیے۔ "بیٹھو۔"احسٰ نے پنجرسیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کے لیے کما۔اور گاڑی چلادی۔ "ادھر مڑکر پھر آگے سیدھا جاتا ہے۔" وہ اسے گائیڈ کررہی تھی اور احسن مسلسل بول رہاتھااور اس کا ہرجملہ تمرین کو کسی خنجر کی طرح کا ثنا جارہا تھا۔ وتوحميس وه بدصورت لكا غزين بيكم-تمناي و یکھا ہی کب تھا۔ تم و یکھتیں تو تمہیں پتا چلتاوہ کتنا

، صورت تھا۔اس کی آنگھیں کتنی خوب صورت ب-براؤن براؤن سنري سنري سي اوراس کي پلکيس ی گھنی تھیں پیچھے مڑی ہوئی۔ میں نے کسی نومولود م کے گیا گئی ملکیں تہیں دیکھیں بھی۔بالکل تمہاری بکوں جیسی محلیاں حمہیں صرف اس کی بیشانی اور خسار پر سسٹ نظر آئیں۔ تمنے اس کاکٹاہوا ہونٹ ویکھااس کی ناک کاسوراخ نظر آیا حمہیں۔اور تم نے

يد سورت توتم مو- تمهاراول ممهاري روح متمهارا ن سب مورت ہیں۔ تف ہے تم پر تمرین-میں ے مے میں اور میں اور مہیں جایا۔ جھے اسے آپ نفرت ہور ہی ہے " وہ بول رہا تھا۔ غصے کے 'نفرت سے 'ناراضی ہے

اور تمرین ہاتھ کود میں دھرے دعر اسکرین سے ہار دیکھ ربی تھی۔

"وہ اس سے محبت کر نا ہے۔ نہیں بلکہ عشق کیا ہے اس نے ... میں نے غلط کیا الیکن وہ مجھے معاف کردے گا ابھی غصے میں ہے کچھ بھی کمہ سکتا ہے' لیکن ہمیشہ باراض نہیں رہ سکتا میں اے اب زیادہ انظار نهیں کرواؤں گی اور فورا"ہی دو سرابجیسہ"اب وہ بوٹرن سے کالونی کی طرف آرے تھے۔ "رد کو اس نے گاڑی

رکوائی۔ نیچ از کراس نے کالونی کے گیٹ کی طرف اشاره کیا۔

ودمیں بہاں ہے اندر گئی تھی اور اندر داخل ہوتے الا الما الله المركم برادك من "ال

Waaren

د میں نے بھلا کیا کہناتھا مجھے تو وہ بالکل اپنی جھوئی بمن کومِل کی طرح لگتی ہے اور ہم پاکستانی اپنی بہنوب اور بیٹیوں کی عزت کے لیے جان دیتے ہوئے بھی نہیں جهجكتم-"بالنيس معدني كياسمجماتها-"سوری یار-"وه شرمنده مواتها-«میرایه مطلب نهیں تھا۔ میں توسوچ رہا ہوں کہ کہیں ہاری کوئی بات اسے بری تو نہیں لگ گئے۔ورنہ وهية سعدنے لمحه بحربغورات ديکھا۔ "اگر وہ ناراض بھی ہے تو تمہاری کسی بات ہے ناراض ہوئی ہوگی تم سوچو تم نے الیم کیا بات کی اوروہ زندگی میں پہلی بار مامابابا کے علاوہ کسی اور کے متعلق سوچ رہاتھا۔ بے حد سوچنے کے باوجود بھی اسے کوئی الیمی بات سمجھی نہ آئی جس پر وہ ناراض ہو سکتی تھی۔ اسے نگا جیسے اس کا ناراض ہونا اس کے لیے بهت ایم ہو وہ سکون ہے بڑھ جھی نہیں یارہا تھا۔ کتنی باراس نے عوجا کہ وہ اس کے اور جاتے اور کے کہ وہ کمان عائب ہے۔اتنے دنوں ہے۔لیکن چر اے مناسب لگالور اس نے سوچاکہ وہ صبح یارک میں جائے گا۔امل ہرروزواک کے کیارک جاتی تھی۔تو وہاں یوچھ لے گاکہوہ آج کل نظر کیوں جیس آرہی سو جب أس نے اسے بارک میں جاتے ویک اتو خود ہی یارک میں آگیاتھا بینچ پر بیٹھ کراس کا نظار کرنے لگا تھا۔اس روز کے بعدوہ آج یارک میں آیا تھااور جب وه دو ژیے دو ژیے رکی تھی تواس نے پکار الیا تھا۔ "ہے۔۔۔امل کہاں غائب ہو۔" وہ نشوے بیشانی کا پيدر يو چھتے ہوئے بينج راكر بين كئ تھى۔ ود کہیں نہیں۔ "موحد کواس سے پہلے وہ بھی اتنی سجیدہ نہیں کلی تھی۔تبہی اسنے یوچھ لیا تھا۔ وتاراض ہو۔" اب اس نے موحد کی طرف دیکھاتھا۔ "مجھے دکھ اور افسوس تم پر ہے موحد۔" اب وہ پوری کی پوری اس کی طرف مزائی تھی۔" تم نے مجھے کیسی لڑکی مسمجھا تھا موحد عثمان " اس کی سبز آ نکھوں

کیات تھی جب ناشتا کرتے کرتے سعدنے کما تھا۔ ''یاروہ تمہاری دوست نے کئی دنوں سے چکر نہیں "اوہ ہاں۔" وہ اپنے براجیک کے سلسلے میں اتنا بزى تھاكداس فے دھيان تنين جاردن سے تظری نہیں آرہی۔ د شاید این پردهائی میں بزی ہوئی یا کہیں گئی ہوئی كيے دوست ہوتم خرتولوكس بمارشيمارنه ہو-" و متہیں کیوں بے چینی ہور ہی ہے۔ "اسے سعد کا تجسس احيانهين لكاتفا ''یار چارونوں سے کوئی اچھی چیز کھانے کو نہیں "اس نے ای مسکینیت کما تفاکہ موحد کو

س روز کتنے مزے کے آلوکے پراٹھے بھیجے تھے اس نے کہ رہی تھی سی موز متے والے پراٹھے بھی

ا ہے سامنے بڑے ادھ جلے ٹوسٹ کو ویکھا قدان کا ٹوسٹر خراب تھااور موجد تنین دن سے فرائی پین میں سلائس سینک رہاتھااور موحد نے سوچا تفاہاں واقعی کہیں بیار نہ ہواور پھراس نے تین جار چکر لان کے بھی لگائے تھے اور اچک کرماڑہ کے اس طرف بھی دیکھاتھا 'کیکن ان کالان ویران پڑا تھا 'کیکن پھر کھھ در بعداے شفق صاحب ایے گیٹ سے نکلتے نظر آگئے توسلام کرکے اس نے فورا "امل کا یو چھا تھا۔ ''امل کیٹی ہے انگل۔ تین جار دن سے نظر نہیں "ہاں ٹھیک ہے۔" شفق صاحب نے نرمی سے کما و آج کل ذرا پڑھائی کی طرف دھیان دے رہی

ورتم نے تو کچھ نہیں کماامل کو۔" کچھ در بعدوہ اندر آکر سعدے پوچھ رہاتھا۔سعدنے لیپ ٹاپسے نظر مثاكر حرت ہے اسے دیکھاتھا۔

كابناركرن 238 جون 2016

Magifon.

میں موحد کو نمی سی نظر آئی تھی اور وہ بے چین ہو گیا

''امل پلیز مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ میں تمهاری بهت عزت کر تا ہوں۔ میں نے کوئی ایسی بات کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے تہیں تکلیف پنجی ہو۔ کم از کم مجھے الی کوئی بات یاد نہیں جو تمہارے لیے باعثِ تکلیف ہو۔"امل لمحہ بھراس کے چرے کی طرف دیکھتی رہی۔وہ اس کی بات پر بریشان مو گیا تھا۔اس کا چرواوراس کی آنکھیں اس کاپر دہ نہیں

ن مجھے غلط نمبردیا تھانا۔ تم نے سمجھا ہو گامیں کوئی ایسی انسی لڑکی ہوں۔ ہیں تا۔"

''نمیں ہر کر نہیں۔''وہ تیزی سے بولا۔ ''میں نے ایسا کھ نہیں سوچا تھا۔ بس میں نے بوں ی-میرا مطلب ہے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایم مي دوباره مليس كي "وه اين بات كي صحيح طرح وضاحت نليس كريار بانفااوريه بقي حايتا نفاكه امل اس 18 00

"اور اللہ نے ہمیں دوبارہ ملادیا۔" اس کی سبر أ تكھول ميں اب ناراضي كے بحائے جب تھی۔ ''امل یقین کرواس روزائے کمرے میں جاکر ہیڈر لیٹ کر سونے سے بیلے جنتی بار میں نے محت سوجا اجھاسوچا۔اور تحی بات ہے جھے افسوس بھی ہوا کہ میں نے تہیں غلط تمبر کیوں دیا لیکن میں ... "اس نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب مکرا رہی تھی اور موحد عثمان کولگا جیسے اس کی ساری بے چینی اور اضطراب اے مسکراتے دیکھ کر ختم ہو گیا

' مچلوچھوڑو۔ تم نے بھی شاید صحیح کما تھا۔ میں تمهارے کیے اجبی جو تھی۔ اور ...."اس نے تجلے مونث كادايال كونادياكر موحدكي طرف ديكها وتم نے سوچا ہوگا۔ بھلا ایک اجنبی لڑکی کو تہماری ہے کیادلچیں ہو عتی ہے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی

ونہیں بالکل بھی نہیں عیں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوجا تھا۔"موحدنے جلدی سے کہا۔ "لیفین کرومیں نے ایک بار بھی تمہارے متعلق غلط نبیں سوچا کوئی بھی تمہارے متعلق غلط نہیں

سوچ سکتا۔"وہ مسکرایا۔ "محینک ہو۔"وہ مسکرائی اور موحد کولگاجیے آس یاں ارد گرد ہر جگہ یو شنی می ہو گئی ہو۔ آج موسم میں خوشگواری حدت تھی اور پارک میں معمول ہے کچھ زیادہ لوگ تھے۔

ومنوامل إمين اس ويك ايند يربر منهم جاربا مول ماما کودیکھنے۔ تم چلو کی میرے ساتھ ۔ الم بچھے دیکھتی تہیں ہں۔ جھے سے بات نہیں کرتی ہیں۔ لیکن مجھے لگا ہے جیسے وہ میری آر کو محسوس کرتی ہیں۔ میں مربدردون بعد ماما کو دیکھنے جاتا تھا۔ لیکن اس پار ایک ماہ ہے زیادہ مورا م بانس كول كل م بجهال الم جي ماما اواس ہوں کی وہ میری منتظر ہوں گی۔ میرے کیے بے چین ہول گی۔ میں ان کے پاس گھنٹول بیشارہ تا ہوں ان کی پاک تک جنبش نہیں کرتی۔ میں پھر بھی ان ہے باتیں کر نام تا ہوں مجھے لگتا ہے جیے ان کے ماکت وجودے خوشی محوث رہی ہو۔ اور اب..." اس کی آنکھول میں کی جی سیل کی اوردہ مسکرایا۔ "ترتم چل ربی مونا پر بے ساتھ۔"

"لیاشاید مجھاس کی اجازت نہ دیں۔ میرا مطلبہ ب یون اکیلے تمہارے ساتھ دوسرے شرجانے ک-"موحد کے چرب پر سامیہ سالرایا۔

''اب منه مت بنانا موحد-اس کایه مطلب نهیں ہے کہ میرے پایا تنہیں کوئی غلط مخص سمجھتے ہیں۔ پایا س بہت پیند کرتے ہیں۔اور مجھے تو تم پہلے دن ہی التھے لگے تھے" موحد جھینے گیا۔ وہ بڑے آرام سے اسے احساسات کا ظہار کرجاتی تھی۔

"بس ہر گھرے کھ اصول ہوتے ہیں۔ میرے پایا يمال ره كر كافي لبل مو گئے ہيں ليكن مجھے يتا ہوه اس طرح کسی دو سرے شرمیں جانے کی اجازت مہیں دیں گے۔ دراصل ادھریاکتان میں ہماری قیملی میں اس

Nagilan.

"بشام حميل بريات بتا ما بهد" موحد في طلح حلتے اس کی طرف دیکھا۔

"ہاں وہ ان دنوں تو تقریبا" روز ہی بات کر تا ہے۔ آخرول کی بات کس سے کرے۔ ہم دونوں دراصل بهت الجھے دوست بھی ہیں۔ صرف کزن نہیں ہیں۔" اور موحد کو اینے ول پر نامعلوم سااداس کا غبار بھلتا محسوس ہوا۔

وورتم مروفت پاکستان کی تعریف کرتی ہو-جهال ایک معندور نیچ کو بھکاری پکڑ لیتے ہیں۔ بتاہے یہاں اس طرح كاكوتى بچه گھرے نكل جائے توجيے بھی ملے وہ فورا " یولیس کو خرکر آے نے اسے بھکاری بنانے کے لیے لے جاتا ہے۔"اس کے لیجیس باکا ماطنز تفارہ چلتے چلتے رک مئی۔

"یا کتان تو یا کتان ہے اور جرائم کمال نہیں موت "اس فكنه هادكات مال بھی ہوں کے لیکن اگر کوئی ہارا اٹا کسی برائی

میں بتلا ہوجائے تو کیا ہم اسے ڈس اون کر سکتے ہیں۔ محبت کرنا جموڑ سکتے ہیں جہیں نا۔ تو میں بھی پاکستان سے محبت کرنا جمعی چھوڑ سکتی۔ نہ اسے ڈس اون کر سکتی ہوں۔"اب وہ کیا کے لیے اس پہنچ چکے تھے۔

وسنو... آجرات و ترماری طرف کرنا میں نے

قير كر ملے اور ساتھ ين هيرينائي بـ الوبهت بيند

ہے۔ دادی نے بہت سارے کریلے کل کردیے تھے۔ دلی کریلے۔ میں نے یمال آگر فریز کردیے تھے۔"

"وللم-"وه اس خدا حافظ كه كرايخ كيث ميں داخل ہو گئے۔وہ کچھ در بول ہی کھڑارہا۔سعداس ڈنرکی دعوت کامن کری**قی**تاً"بهت خوش ہوگا۔وہ مسکرادیا۔ اور سعد خوش ہی نہیں ہوا تھا اچھل پڑا تھا۔

"آج کے دن کی ہے سب سے اچھی خبرہے۔" وہ کچن میں سے ناشتابناتے بناتے باہر آیا تھااور پھرواپس لجن میں جاتے ہوئے یو چھا۔

"ویے محرمه کمال غائب تھیں۔" "مصروف تھی کچھ-"موحد نے اس کی تاراضی کا طرح کاکوئی تصور نہیں ہے۔"

«تهیس اتنی وضاحت کی ضرورت نهیس تھی امل میں تمہارے کیے کمہ رہاتھا کہ حمہیں مااے ملنے کا اشتياق تفا-"

''ہاں وہ تو ہے۔ میں جب بھی پلیا کے ساتھ بر منگھم گئی تو تمہاری مایا ہے ملنے ضرور جاؤں گی۔ تمہاری ماما جب صحت مند تھیں تو تم سے بہت محبت کرتی ہوں گى بهت خيال ر تھتى ہوں گى تمهارا-"

"بال-"اس نے سرملایا۔

"ائیں ایس ہوتی ہیں موحد بہت محبت کرنے دالى بهت خيال ركھنےوالى۔ ميرى ماہوتنس تووہ بھى ميرا ایابی خیل رکھیں۔ایسی ہی محبت کرتیں مجھ ہے۔ میرے بلیا کہتے ہیں اوُل کی اپنے بچوں سے محبت و مکھ کر محبت خداوندی کا عرفان ہو تا ہے۔" اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جب تھی۔

مروه المه كفرى مولى-"مجھے بوٹیورٹی جانا ہے اور تم۔"

مروجیک ملا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے مل کرایک

راجيك كيا- سعد من الدويم في ال Individual (انفرادی) کرنا ہے تو بہت کام کرنا يرك كا-" وه دونول سائقه سائفه حلتے موئے يارك

"بال وه تمهارا هم شده كزن ملا-"موحد كواجإنك

و نهیں۔ ۱۹سے نفی میں سرملایا۔

''شای نے بتایا ہے اس کے ڈیڈی بھی آگئے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں عفان کو- ضرور اے کئی بھاریوں کے گروپ نے پکڑلیا ہوگا۔ مای کی حالت بت خراب ہے اور میں یمال ہوں۔ شای بے جارہ بھی اکیلا کیا کرے۔ اوپرے میڈم نیلوفر بھی ہرروز "أو همكتي بين -عفان كايتأكرنے تے بهائے۔"

ابناركون 240 جون

Spellon.

نے تلے ہوئے انڈے ٹرے میں رکھے اور فرزی ہے مکھن نکالا۔ "جيلس مركز نهيل-"وه بعنايا-"مجھے بھلا جیلس ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے تمہارے بات کاجواب ویا تھا۔" "لکین مجھے تھوڑی تھوڑی جلنے کی بو آرہی ہے۔ اس کامطلب ہے کہ آگ اندر کمیں لگ چکی ہے اور محبت نے اپنا کام شروع کردیا ہے۔" سعد اپنی بات مكمل كركے ركائميں تقااور ٹرے اٹھا كر كچن ہے باہر لاؤنج مين موجود والتنبك تيبل يرركه زما تفا-اور موحد مؤكر حيرت اسه دمكيه رباتها 🕊 " پیر سعد بھی۔ بھلا بیر کیے ہوسکا ہے کہ ایک ماہ جاردن كى ملا قات ميں مجھے كى سے محبت ہوجائے اور میراخیال ہے کہ میں آبھی اتنا میجور نہیں ہوں کہ محبت کا پوچھ اٹھا سکول ہے بھے ابھی اپنی ایجو کیشن تکمل کرنی ب فرنعليم كيعد سوحول كأكس ''ارے علادیہے۔''سعد پھردراوزے پر کھڑا تھا۔ ''اوہ۔'' وہ تیزی ہے مڑا لیکن سلائس جل چکا تھا۔ دبہویار۔ تم باہر حاکر بھواور آرام سے سوچو۔ میں ویل رونی سینک کرلا تا ہوں۔ کیونکہ اعراب محدثرے ، ورہ میں اور بچھ ایسری بھی جاتا ہے۔ وہ صرف ایک ایکی دوست ہے اور تم ایسے ہی فضول اندازے مت لگایا کرد۔ "وہ فرائی پین سلیب پر رکھ کرہٹ گیا۔ سعدنے صرف ایک تبرار آلی ہی نظر اس ير ۋالى- اور ۋېل رونى اشھالى- دەلاۇرىج مىل ئىبلى ير آگر بنیچھ گیا۔ پھر سعد نے واقعی کوئی بات نہیں کی تنتی ناشا كركے وہ لائبررى چلا كياليكن موحد كاول كى كام میں نہیں لگ رہا تھا۔ کئی بار اس نے لیب ٹاپ کھولا اور پھر ہند کردیا قلم اٹھا کر کچھ نوٹس بنانے چاہے لیکن موڈ نہیں بنا۔ اور اپنے کمرے میں ادھر ادھر شملتے ہوئے اس نے کوئی بچاس بار خود کو لقین ولایا کہ بیہ

محبت وغيره صرف افسانوي باستد در حقيقت صرف

صنف مخالف كى كشش- أوربيه امل صرف أيك الحجيي

دوستہے۔بقول سعد کے بالکل خالص۔

بتانامناسب تهين متمجها-"بال يوجهو-"وهاس كے بيجھے بى كين ميس آيا تھا۔ رئم اے پند کرنے لگے ہو۔ "اس نے انڈالوژ کر فرائي پين ميں ڈالا۔ الكيامطلب؟" وہ کچن میبل کے کنارے پر ٹک گیا۔ "مطلب یہ کہ تم اس سے محبت کرنے لگے ہو۔" سعدنے پلیٹ میں انڈا نکالتے ہوئے مسکرا کراسے دیکھاوہ سٹیٹایا۔ ''محبت۔۔ فضول ہاتیں نہ کروسعد۔ میں نے ایسا وكيامحت أكن سيل سوچنايد آب ياربياتو خود بخود ہو جاتی ہے میری جان اور مہیں بھی اگر میں ہوئی تو ہوجائے گی... بلکہ محبت نے اپنے قدم تهارے ول کی سروس پر رکھ دیے ہیں ایکن ابھی تم اس کی آہا محسوس میں کرے ہو کیل ایک دن تمان دهک محسوس کو کے۔" '''حصاشاعری مت گرو۔''موحد نے بازوے مک<sup>ور</sup> کر وسلائس میں بناؤں کل بھی تم نے جلاسیے دسلائس میں بناؤں کل بھی تم "جو تھم جناب کا۔"معدنے چو لیے کے پاس «ليكن أكر تمهيل تبعي لكه كه تمهيل امل شفيق سے محبت ہوگئ ہے توسب سے پہلے مجھے بتانا۔ مجھے خوشی ہوگ۔ کیونکہ امل بہت الحھی لڑی ہے وہ تمارے ساتھ سوٹ کرے کی وہ بہت Pure ہے بهت خالع بـ" "ہاں جیسے اسے تو مجھ سے ہی محبت ہوجائے گی نا'

''ہاں جیسے اسے تو مجھ سے ہی محبت ہوجائے گی نا' پاکستان میں اس کا ایک کزن بھی ہے اور بہت انڈر اسٹینڈنگ ہے ان میں۔'' بے اختیار اس کے لیوں سے نکلا تھااور بات کرکے وہ خود بھی جیران ہوا تھا۔ ''کیاتم اس کے ان دیکھے کزن سے جیلس ہور ہے

ووسرى لڑكيول سے جن سے اب تك وہ ملا تھا۔ مختلف ہے۔اس کیے وہ اس سے بات کرلیتا ہے اور اِسے اس کی ناراضی کی پروائشی ورنہ آج یک وہ مجھی ی کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھااور نیہ ہی کسی کوامل کی طرح اہمیت دی تھی۔ حالا تکہ اسکول اور کا کج لا نف میں بھی لاراجین اور کورائے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔

اور پچاسویں بار خود کو یقین دلا کراس نے اپناوالٹ اٹھایا اور گیٹلاک کر کے باہر نکل آیا۔اس نے سینز بری ( Sains Burry )جاناتھا۔اتے لیے کھ شاپنگ کرنا تھی۔ بہت کم ایسا ہو تا تھا کہ آپ اپنے لیے خود شایک کرنا بڑی ہو۔ ہمیشہ جب بابابولٹن آتے یا وہ بر منگھم جا تاتو یا اس کی شاینگ کرتے تھے۔وہ بابار ہت ٹرسٹ کر ناتھا اسے خود پر یقین نہیں تھا کہ وہ ا چھی اور سیج چیز کا اختاب کر سکے گا۔ اور زندگی کے می کے مسلق بھی اس کاخیال تھاکہ وہ جس لڑکی کو لي منت كرے كاباكي مرضي اور رائے اس ميں و کے برمنگھم جاؤں گاتو بابا کو ضرور امل کے متعلق بتاؤں گا۔وہ ایک بار پھرغیر آرادی طور پر امل کے متعلق سوچنے لگاتھا۔

مشام نے لاؤر بج میں قدم رکھاتو دیاں میڈم نیلو فرکو د مکھ کراہے! نتمائی کوفت ہوئی تھی وہ لاؤ تج میں ماما کی ساتھ بیٹھی تھیں۔ جب سے وہ اور ڈیڈی مری سے والیس آئے تھے۔ یہ کوئی چو تھی بار تھاجب وہ ان کے گھر آئی تھی۔اے ان کاایے گھر آنا قطعی پیندنہ تھا۔ اوربه بات وه كتني بى بار ڈیڈی کو بتا چکا تھا کیکن اس بار ڈیڈی نے اسے یہ کمہ کرخاموش کروادیا تھاکہ وہ اس کی مام کی دلجوئی کے لیے آئی ہے۔ رہنے کے لیے نہیں پھر میں اے کیے منع کرسکتا ہوں۔عفان ابھی تک نہیں ملا تھا۔اس نے آس یاس لوگوں سے بوچھا تھا کسی نے عفان كونهيس ديكها تفأ-أيك تحييك وألي نياياتها کہ اس نے اس طرح کے اڑکے کودائیں طرف والی

سرمك برجاتي ويكحاتها وه تعييد والاسبري بيجتا تقااور مختلف جُمَّهوں پر گھومتا رہتا تھا۔ لم ازیم سیلے والے کے بتانے سے ہشام کو یہ یقین تو ہو گیا تھا کہ ڈیڈی اے لے کر منیں گئے تھے۔ ڈیڈی کے ساتھ اس نے تقريبا" آسياس كي سب جگهيس ديكيم والي تقيي- جگه جگہ رک کر لوگوں ہے یوچھا تھا لیکن کہیں کسی ہے کھھ بتانہیں چلاتھا۔ کئی نے انہیں مجرات جانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہاں در گاہ پر جا کردیکھیں کیا خبر کسی نے وہاں پہنچا دیا ہو۔ ورگاہ پر اس طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ اور جھوٹ کے انبار میں سے پیچ کو تلاشینا بہت مشکل کام تھا۔وہ بے حدمایوس اور دلگرفتہ سا تجرات ے واپس آیا تھا۔ ایر بورث سے وہ ملسی کرکے آئے تصے عبدالرحمٰن ملک نے اے گیٹ کے ہاں آبارا بیا۔ ان کی گاڑی نیلوفر کے لپار فمنٹ کی پارگنگ میں تھی اور شام کاڈرائیور گاؤں گیاہوا تھا۔

هل كل آوك كايراس وقت بهت تعكام وامول اور تمهاری ام کارونا برداشت نبیل کرسکنا۔ "انهوا نے میسی والے کو کلفٹن چلنے کے لیے کما تھا۔ یعنی ڈیڈی میڈم نیلوفر سمیاں جارہے ہیں۔ پہلے جبوہ ملوفركے فليٹ ميں ہوئے تودہ ہے کڑھتا تھاليكن اب مجمد عرصہ ہے اس نے کڑھنا جھوڑ دیا تھا۔ اپنے بھی ان ہے باز پرس نہیں کی تھی۔ ابھی احتجاج نہیں کیا تھا تو وہ کیوں احتجاج کر ہا بلیکن وہ نیلوفر کو قبول بھی نہیں كرپاريا تفا-اس وقت بھي وہ ماما كي طرف بروھ بروھتے رک گیا تھا۔ نیلوفران کا ہاتھ تھامے بیٹھی گئی۔ ماما ملج تمرے کیروں میں تھیں۔ کل جبوہ گھرے ں رہاتھا تب بھی انہوں نے رہے کیڑے بینے ہوئے تصے بال الجھے ہوئے تھے جہرہ ستا ہوا اور بلکیں جھکی موئی تھیں۔ شاید کھ در پہلے وہ روئی تھیں۔ انہوں نے یک دم اس کی طرف دیکھاتھا۔

''بشام کچھ بتا چلا میرے عفو کا؟''وہ بے تابی سے اس کے طرف بڑھیں۔وہ خوداندرے کتناٹوٹ رہاتھا اور كتنا مايوس مورما تقابيه وه ظاهر نهيس كرنا جابتا تھا۔ ایک بار بھی اس نے مااے سامنے حوصلہ نمیں بارا۔

مابنار **كرن 242 جون** 2016



(شور) ڈال کر بیٹھی ہوئی ہے۔"ہشام ایک سکتے کی سی كيفيت مس اسد مكيد رباتها-

"مجھاؤ اینے مال کو خواہ مخواہ تمہاری اور عبدا ارحمٰن کی زندگی اجیرن کرر تھی ہے اور خود بھی ہے

"شے اب " وہ جیے کی خواب سے جاگا تھا۔ ایک لفظ بھی آور نہیں میری ماما کے متعلق ایک لفظ بھی مت کہتے گا۔ اور آپ تو میری ماما کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں ہیں۔ آپ کیا جانیں میری ماا کا رشيه اورمقام "

وارےواہ۔"اس نیاتھ تھائے "ابك توبمدردى كرداوير عباتين بحى منوي دونہیں ضرورت ہمیں آپ کی ہوردی گی۔"اس کی آنکھیں خون رنگ ہورہی تھیں۔اس کے اختیار یں ہوتا تو وہ ایک لمحہ بھی اے اپنے سانے کھڑا نہ فلوایک تو ہمارا ہنی مون خراب کیا اوپرے بات

ددہنی مون۔ "شدید غصے کے باوجود ہشام کو ہنسی آگئ۔ "شادی کے سات ماہ بعد بھی مون منانے می

"توقه تمهارا باليجب لے جاتات ہی جاتا تھا۔" اس کااندازه گفتگواییای تفاوه سخت بدمزا موا- «لیکن انجوائے خاک کرتے ہم۔ تمہارا رونا پیٹنا شروع ہوگیا عفان چلا گیا۔ عفان کم ہو گیا۔ ماما کی حالیت ٹھیک نهيں-"وه كندھے اچكا اچكا كر نقل ا تار رہى تھى۔ "جی بھرکے باتیں بھی نمیں کرسکے ہم دونوں۔ ''توجائیں نااب جاکرہائیں کرلیں جی کھرکے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ہماری جان چھوڑیں۔ "گیا۔۔ کیا کمہ رہے ہو عبدالرحمٰن کماں ہے۔" "کلفٹن گئے تھے۔"

'''اوہ۔ ہوتم نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ وہاں اماں اور سودا (مسعود) پتا نہیں۔۔ ارے بڑے لا کچی ہیں دونوں ذراموقع ملے ہاتھ بھیلا لیتے ہیں۔'' وہ بات کرکے رکی

حِالا نَك آج ایے لِقِین ہوگیا تھا کہ عفان نہیں ملے گا

حلالله ان السيح يدين ہو آيا ها له عقال ميں سعے كا الكن وہ النميں تسلى دينے كى خاطر بولا ۔ "وہ ملے گا مجھے يقين ہے وہ ضرور ملے گا۔ آپ كى دعائيں ہے اثر نہيں جائيں گی۔" اس نے ایک بار بھی نیلو فركی طرف نہيں دیکھا تھا جبکہ نیلو فركی نظریں مسلسل اس پر تھیں۔اور وہ سوچ دبی تھی كہ اگر ہشام اور روبی كی شادی ہوجائے تو پھر تو عد الرہ اللہ مالے کا ساتھ ہوا ہے اور ہو ہو تھر تو عبد الرحمن ملك كاسب كجه بمارا- رولي اس كے بھائي منعود کی بٹی تھی۔ گھرجا کراماں کو کہتی ہوں کہ روبی کو كي ونول كے ليے بھوادے ميرے پاس ايك بير امال اور سودا مخود تو مينے ميں بيس دن ميرے كھرير ہى تے ال کیکن رولی کوچھوڑ آتے ہیں کھریر .... تب ہی م كرك كاوروازه كھول كريا ہرقدم ركھا۔

''موں۔۔ ہاں۔اس۔'' وہ پچھ کمہ رہی تھی۔اور ہشام کو دیکھ کراس کی آئیھوں میں چیک سی آئی تھی۔ دو جور "ما ایک دم الحقی تھیں۔

ولي موا-" عون يتي مؤكر كرك كى طرف التاره كياتوده تيزي سے اس كى طرف برهيں اور اس كا ہاتھ بار کراہے کمرے کی طرف کے لئیں۔ مشام نے ایک گراسانس لینتے ہوئے صوفے کی پشت ہے مر نکادیا۔اور آنکھیں موندلیں ایک در بے تخاشا تھان اس کے اندراز آئی۔ نیلوفر ج بے حدولی سے اپ دیکھ رہی تھی۔ اٹھ کراس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہشام نے یک دم کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے ناگواری ہے اسے دیکھا۔ تم اتنے بریشان کیوں ہو۔ مجھے تمہاری بریشانی ے تکلیف ہوتی ہے۔اور تمہاری مال کی بے وقونی پر ہمی آتی ہے۔ وہ ایک ابنار مل بچہ تھا۔ شکر کروخود ہی تمهاری زندگی سے نکل گیا۔ ان بچوں کے ہوتے ہوئے بھلا کون تم ہے شادی کرے گا۔ میں بو کہتی ہوں بچو کو بھی چھوٹر آؤ۔ کسی ادارے میں منٹاہی ختم۔ آرام ہے اپنی زندگی جیوں سے بچین میں ہی بردھایا کیوں او ڑھ کیا ہے تم نے اور تمہاری ہے و قوف ماں بجائے اللہ کا م الشكراو كرنے كے كم مصيبت سے جان چھوٹى 'رولا

Recifon

# # #

"ما پلیز آپ کچھ در کے لیے گھر چلی جائیں۔ رات سے آپ یوں ہی جیٹھی ہیں... آپ نے رات سے پچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ گھر جاکر پچھ کھائی کر باتھ وغیرہ لے سے فرایش ہوکر آجائیں۔" آئی۔ی۔ یو کے باہرایک طرف بنے چھوٹے سے کمرے کے نیج پر بیٹھتے ہوئے شام نے ماما کا ہاتھ پکڑتے ہوئے زی

" الله وه في توجائه كانا- نحيك تو موجائه كا-" انهول نے ہشام كى طرف ديكھا-"ان شاء الله ماما-ہم صرف دعا كركتے ہيں وہ كررہے ہيں-"اس نے اپنے ہاتھوں ہے ان كے آنسو يو تحقي-آنسو يو تحقي-

مرحلی ڈیڈی کو کلفٹن جھوٹر کرواپس آرہا ہوگا۔ آپ کھرچاکر آرام کریں۔ شام کو میں خود آگر آپ کو لے آوں گا۔ آپ جھے بالکل فریش ملیس گی۔ اور ہال میں نے کھر فول کیا تو شفو بتارہی تھی بجو بہت رورہی سے حب نہیں ہورہی۔

ہے۔ چپ ہمیں ہورہی۔ اسے جاکردیکھے رہنا۔ "
رکھنا۔ ہوڑی تعورہ کے جلی جاتی ہوں۔ تم عفان کاخیال
رکھنا۔ ہوڑی تعورہ کا ایسی میرعلی آجا با ہے اور آپ چلی
جائے گا۔ میں یہال رہو گا اور عفان کاخیال رکھوں
گا۔ "انہیں تسلی دے کروہ اٹھا۔ عفان کا بیا سامنے ہی
تقا۔ اسے آسیجن گلی ہوئی تھی اسے نمونیہ کاشدید
ائیک ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل
ائیک ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل
ہورہی تھی۔ سبزی والا انہیں حیدر آباد کے اس بازار
میں لے گیا تھا۔ جمال اس نے عفان کو دیکھا تھا۔
میں لے گیا تھا۔ جمال اس نے عفان کو دیکھا تھا۔
میں اس کے سامنے بچھی چاور پر چھوٹے بردے سکے اور
اور اس کے سامنے بچھی چاور پر چھوٹے بردے سکے اور
اور اس کے سامنے بچھی چاور پر چھوٹے بردے سکے اور

رت برسار سند المسلم المرح ال کی طرف لیکا تھا۔ عفان نے بند آئکھیں کھول کراس کی طرف دیکھا تھا اور ہشام کو لگا تھا جسے اس کی آئکھوں میں پہچان کی نہیں تھی تیزی سے لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ ہشام نے کھ نہ بھنے کے سے انداز میں سرملایا اور شفو کو آواز دے کر چائے بنانے کے لیے کما۔ تب ہی ڈور بیل موئی۔ شفونے یوچھ کر تایا۔

''کوئی سنزی ڈالا ہے جی۔وہ کمہ رہاہے آپ جس اوکے کے متعلق پوچھ رہے تھے اس کے متعلق کچھ -ایا سے "

بتاتاہے " ''کیا۔۔۔ "وہ تقریبا" بھاگتا ہوا اندروئی گیٹ کی طرف گیا تھا اور پھر دروازہ کھولتا اور بر آمدے کی سیڑھیاں بھلا نگٹا گیٹ تک پہنچا۔ اور بغیر کسی سلام ودعا کے اس نے سبزی والے کا ہاتھ پکڑ کراندر آنے کے لیے کہا۔ ''کیا تم نے عفان کو دیکھا ہے۔ کہاں پلیز جلدی بتاؤ۔ "لان کی طرف جاتے ہوئے وہ بے چینی سے پوچھ رہاتھا۔۔

اورجواس کیٹ سے نقل کردائیں طرف جارہاتھا۔ میں اورجواس کیٹ سے نقل کردائیں طرف جارہاتھا۔ میں نے اس کی تصویر دکھائی تھی نے اس کی حدید آباد میں دیکھا۔ میں ایک عزیز کی فور تیا تھا اور وہال بازار میں ایک جگہ میں نے اسے دیکھا۔ اپنے فون براس کی تصویر بنائی تھی۔ بید دیکھیں جی۔ اور وہال کچھاؤگ اس کی تکرانی کررہے تھے۔ "اس نے ایک پرانا سافون جیب سے نکال کر بھام کی طرف بردھایا۔ تصویر بہت واضح نہیں تھی بھی میں تھی۔ لیکن وہ عفان تھا۔ سوفی صد عفان تھا۔

دوچھا آپ بیٹھیں میں ڈیڈی سے بات کر آ موں۔"اس نے اپنا سیل فون نکالا۔ اور عبدالرحمٰن ملک سے بات کرکے اس نے سبزی والے کو بتایا کہ اس کے ڈیڈی آرہے ہیں۔

''آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ باتی ہم دیکھ لیس گے۔ بس آپ ہمیں دورے دکھاد بچئے گا اور ہم نے اخبار میں جس انعام کے متعلق کما تھاوہ رقم بھی آپ کو ملے گی۔ اور ہم آپ کے احسان مند بھی رہیں گے ہمیشہ۔''اب وہ بہت تھہر تھہر کر اور سوچ کر بول رہا۔ بھی ہی دیر بعد عبدالرحمٰن ملک آگئے اور وہ سبزی دونوں نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بردھ گئے۔ 

ومى بليز مجه بهى اينساتھ لے جائيں۔"تمرين نےالتجا کی۔

ورمجھ سے احسن کا روبیہ برداشت نہیں ہو تا۔ "ممی نے بی اور یاسف سے اسے دیکھا۔

"بات كول كى ميں احسن سے ئر شمو تم نے بهت ظلم کیااحسن پر عود برتم نے اسے اپناخون پالیا۔ نوماہ تک اپنی کو کھ میں رکھا بھر کیے تونے اپنا کلیجہ پھر

ات جھ پر ہوا ہے می ... میں فراسے این

خون سے سینجااور ...." ''گفرمت بکو تمرین .... الله کے غضب می درو۔" 'دمیں نے ایسا کچھ نہیں کیا می پلیز ٹھک ہوجا گا حن بیشه مجھ سے خفالور ناراض نہیں رہ سکتا۔ ابھی شاک میں ہے۔اے بچوں کابست شوق تھا۔ ہم نے اس نے کے کیے بت خواب دیکھے تھے ہم بت

جلدایک اور بچیسه" "پیرسب بعیر کی باشن میں کاش وہ مل ہی جا آباتو "پیرسب بعیر کی باشن میں کاش وہ مل ہی جا آباتو احسن تمهاری غلطی معانب کردیتا ملین اب... انهول في أسف ع التي ويحا-

وہ چھ بھی یقین سے نہیں کمہ سکتی تھیں کہ آنے والے دنوں میں احسن کاروب کیا ہوگا۔اس نے اگلوں کی طرح اسے ڈھونڈا تھا۔ کالونی کے اندر جانے والے مررائے ہے اندر جا کر ہراس کھر کادروازہ کھٹکھٹایا تھا جس کے ڈرا تیک روم کے باہر نیم دائرے کی شکل کے برآمدے تھے الیکن کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اگر ی جانورنے ایسے نقصان پنجایا ہو آنواس کی اسکٹ اور کیری کاف تو کسی نے دیکھی ہوتی۔اس کی باقیات ہوتیں۔ مردہ یا زندہ جیسابھی ہو تا کالونی میں شور مجا ہو تا۔اس نے روڈ پر جھاڑود سے والوں اور کو ڑاا تھائے والول سے بھی ہوچھا تھا۔ کچھ لوگ جران ہوئے تھے۔ کھے عجیب اور منتخلوک نظروں سے اسے دیکھتے تھے'

چک امرائی ہواوراس کے ہونٹوں سے کچھ غیرمسم ی

ووعفو عفان تم كمال يط كئے تصلما بهت روتی

ہیں...بہت یاد کرتی ہیں تہیں۔" وولیا....ں۔"عفان کے لبول سے نکلا تھااوروہ کھڑا ہو گیا تھا اس کا ہاتھ ابھی تک ہشام کے ہاتھوں میں تھا۔جب پیچھے سے ایک بندے نے شام کے کندھے يربائقه ماراتها

ہے۔ بابو۔" ہشام نے مڑ کر دیکھا' وہ تھن مو کچھوں کرخت چرے اور سرخ خوف تاک آنکھوں والاأبك فمخض تفايه

"كمال لمحارب موات"

"ميراهالى كراح كرجاراهول" " بھائی۔" وہ زورے ہما تھا۔" ارے بہت ویکھ تیرے جی بھائی جھوڑاسے"اس نے شام کے ہاتھ ہے ایک جھکے سے عفان کا ہاتھ چھڑایا۔ تب ہی عبدالرحن ملك اور ان كے ساتھ اليں لي صاحب اوران کے عملے کے افراد نے ان کے گرد تھیرا ڈال لیا

وہ عفان کو کراچی لے آئے تھے لین اسے بہت ہائی فیور تھا۔ ڈاکٹرنے بتایا کہ نمونیہ کاشدید اٹیک ہوا ے اے۔ شاید وہ بارش میں بھاتھا۔ اور اس کا جم اور پیمیرے مرور تھے پتانہیں وہ اس آدی کے ہاتھ کینے لگا تھا۔وہ نہیں جان سکے تھے۔لیکن ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مل گیا تھا۔۔۔ لیکن وہ بہت تكليف مين تقاب

ان لوگوں نے اسے بہت مارا بھی تھا شاید جبوہ تکلیف سے رو تاہو گاتب یا جب فٹس پڑتے ہوں گے تب۔خادم نے جب اس کالباس پرلوایا تو اس کے جم ہرجگہ جگہ فیل دکھائی دیے۔اس کی تکلیف کے پیش نظراہے اسپتال میں ایڈ مث کروانابرا تھااور آج صبح سوه آئی-ی-بومیس تھا۔

''معرعلی آگیا ہے ماما چلیں میں آپ کو گاڑی تک ا المحمد القال "اس نے ان کا ہاتھ بکڑ کر اٹھایا اور وہ

تھا۔ان کاوارث تھا۔"

''توکیا ہوا وہ میرا بچہ تھا۔ میں نے اسے پیدا کیا تھا میں نے تکلیف سی تھی۔"ان کی آستہ سے کی جانے والی بات پروہ یک دم غصے سے بی پڑی تھی۔ "اور میں نے اپنے کے کے ساتھ جو کیااس کے کیے میں کسی کوجواب دہ نہیں ہوں۔" "ليكن مجھے جواب دہ ہوتم-"احس كمربے سے

ای آستینوں کے بٹن بند کر ناہوایا ہر آیا اس کی نظریں

. ''وه تنها تمهارا بیثا نهیں تھا 'وہ میرابھی بیٹا تھا۔ تم اس کے متعلق اتنا ظالمانہ فیصلہ خود سے کیسے کر سکتی میں- بتاؤ مجھے کول کیا تم نے ایسا۔ عان وی دلوں میں احسن نے اس کی طرف و کھا تک و تھا۔ اس روز ، بعدوه ہرروز اکیلا ہی اے تلاشتا پھراتھا اور ا اہے کھڑا اس ہے پوچھ رہا تھا۔ تمرین کی میں جھک کئیں اور آ تھوں سے آنسو ہر نکلے وہ ین کی بیه نظریں برداشت نہیں کرسکتی اتنی اجنبی'

"خدا کے لیے می اے ساتھ لے جائیں۔"وہ

«معل اے دیکھا ہوں تو میراخون کھو لئے لگتا ہے۔ اس عصمیں مجھ ہے کھ غلط نہ ہوجائے

ىيى بھى سوچ رہى تھى كە كچھودنوں كے ليےا۔ ساتھ ہی لیے جاؤں۔ اس کی طبیعت بھی اٹھی ٹھیک میں ہے اور وہاں اس کے پایا اکیلے ہیں۔"اور ا<sup>ح</sup> سرملا کروایس کمرے میں جلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے

في احس بمعانى اللي تقى-" پلیزاحس مجھے معاف کردد مجھ سے غلطی ہوگئی لیکن احسن نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا اور وہ سیین اور ممی کے ساتھ لاہور آگئی تھی۔اس یقین کے ساتھ کہ ایک روزاحس اے معاف کردے گا'کیکن اس کابیہ لیقین اس روز ٹوٹ کر کرچی کرچی مو کیا تھا جب سین نے اسے بتایا کہ اس نے آج احسن کوایے گھرہے نکلتے دیکھاہے بلکہ چوکیدارنے

لیکن اسے کی کی روانہیں تھی۔ بس ایک باروه مل جا باتو پھروہ تمرین کواس کی شکل تك نيه وكھايا "كيكن وہ كهيں نہيں ملاآس طوفانی رات میں وہ کمال گیا تھا۔ زمین نگل کئی تھی یا آسان۔ پچھلے وس دنوں سے احسن کا حال برا تھا۔وہ اسپتال بھی نہیں جارہا تھا۔سارا دن گاڑی کے کر کالونی اور اس کے ارد گرد کے علاقول میں گھومتا رہتا تھا۔ وہ یہتیم خانه بفقيروب مين خانه بدوش ميں ہر جگه ديکھ آيا تھا۔ پولیس میں بھی رپورٹ لکھوائی تھی کہ کوئی اس کابچہ کے کیا ہے ، کیمن اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ می پلیز آپ بات کریں نااحس ہے۔"اس نے پھران کے بازور ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بات وہرائی ' ین سچا**ویہ ہے کہ ا**نہیں احسن کاسامناکرنے کی ہمت می کی رات احس بچے کے سلط میں آئی تلاش کے متعلق تاتے ہوئے جس طرح بلکہ براتھا اور وہ اس کے سامنے مجری سی بنی سینی رہ کئی تھیں ۔احسن کے ساتھ پیر سب تمرین نے ان کی بٹی نے کیا تھا۔وہ ای شرمندہ تھیں کہ ترین کے اصرار کے باوجود انهول في والس جانے كار وه كرليا تھا۔

''مجھ سے امال کی ہاتیں برداشت نہیں ہوتیں می-" آنسواس کے رخیاروں پر جسل کے تھے۔ احسن کی امال دودن پہلے ہی لاہور سے آئی تھیں۔ اپنی پلسترشدہ ٹانگ کی بروا کیے بغیر۔ان سے احسٰ کا دکھ برداشت نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو ٹھیک طرح سے انہوں نے اس کی خوشی بھی نہیں منائی تھی کہ احسن نے ا نہیں اندر تک وہلا دیا تھا۔ اور پھروہ صبر نہیں کرسکی تھیں۔انہوںنے تمرین سے کچھ زیادہ نہیں کہاتھابس

"نی مائیں توایے جگرے ساڑلیتی ہیں اولاد کے لیے ا بی جند ژی کٹادیتی ہیں۔تو کیسی ماں ہے۔"کیکن ان کی نظریں اے اندر تک کاٹ دی تھیں۔ وانہوں نے کچھ غلط تو نہیں کہا ثمرین!"ممی نے

المان المراجع المان المان المان كالمين المامين Section

😽 لمبنار کون 246 جون

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





ملتجی نظروں سے احسن کودیکھا۔ دمہوتی ہوگی' لیکن نے قہرمہ ا

ورہ ہوتی ہوگی الیکن نہ تو میرا دل برط ہے اور نہ ہی میری محبت کشادہ۔ میں اس عورت کے ساتھ ذندگی میں گزار سکتا جو میرے نیچ کی قابل ہواور میں اس عورت کے ساتھ دندگی سیس گزار سکتا جو میرے نیچ کی قابل ہواور میں سے محبت کرنا تو در کنار اسے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر سکتا۔ میری محبت اسی روز مرکئی تھی جس روز تم میں کے اندھیری طوفانی رات میں کسی اجنبی دہلیز پر چھوڑ دیا تھا۔ شرعی اور قانونی میں کسی اجنبی دہلیز پر چھوڑ دیا تھا۔ شرعی اور قانونی طریقے سے تمہیں طلاق کے پیرز مل جا میں گے۔ " طریقے احسن کی امال اسے تا مقت سے دیکھ رہی تعین۔ تعین کے امال اسے تا مقت سے دیکھ رہی تعین۔

کے پال جمیحاتھا'لیکن کے سود۔احسن وہ کھر فروخت کرنے کے بعد اپنی والدہ کو ساتھ لے کر کہیں چلا گیاتھا اور پچھ ہی دنوں بعد اسے طلاق کا پہلا نوٹس مل کیاتھا۔ اس روز محبت تڑپ تڑپ کر روئی تھی'لیکن امتاسوئی رہی تھی۔

"ممی میں احسن کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں احسن سے بہت محبت کرتی ہوں۔ پلیز پچھ کریں۔ اس کا پتا کروائیں اس کی منت کریں وہ مجھے دو سری طلاق نہ ہجھے۔" وہ ممی کی گود میں سرر کھے تڑپ تڑپ ترٹپ کررو رہی تھیں۔

# # #

دو تنهیس بولٹن کیسالگا۔" سرچھکائے بے حداداس

ہتایا ہے کہ وہ تو کئی دنوں سے آیا ہوا ہے۔
اس ایک اہور آئے ایک اہ سے زیادہ ہو گیا تھا الیکن
اس ایک اہ میں احسن نے اسے ایک اربھی فون نہیں
کیا تھا۔ خود اس نے کئی بار فون کیا الیکن احسن نے
اثنیڈ نہیں کیا اور اب وہ یمال آیا ہوا تھا۔ ایک سروک
کراس کرکے بالکل سامنے اور ملنے نہیں آیا تھا۔ اور وہ
بین کے منع کرنے کے باوجود احسن سے ملنے اس کے
گھرجا بہنجی تھی۔
گھرجا بہنجی تھی۔
دختم میرا فون اٹھنڈ نہیں کرتے استے وہ وہ سے
دون سے

''تم میرا فون اٹینڈ نہیں کرتے اتنے دن سے یہاں آئے ہوئے ہواور مجھے ملنے تک نہیں آئے۔ اتنا بڑا جرم تو نہیں تھامیرا کہ تم نے ساری محبتیں بھلا میں میں ہے۔

ں۔ ورتم کہتی ہو دو برط جرم نہیں تھا۔ قتل سے برط جرم روکیا ہو سکتا ہے۔

''میں نے اسے کل نہیں کیااحس۔'' ''نمرین بیگم میں اپنے بیچے کا قبل تنہیں معاف نہیں کر سلنا۔ میں نے اس ایک ادمیں گزار سکنا۔ کیکن میں تسارے ساتھ مزید ایک لمحہ بھی نہیں۔ تم جیسی عورت کے ساتھ مزید ایک لمحہ بھی نہیں۔ بھے تساری طرف آنا تھا یہ سب بتائے 'لیکن میں مصروف تھا۔ ہم اپنا گھر فروخت کرکے یہاں سے حال سرمیں۔''

جارہے ہیں۔" "نہیں پلیزاحس ایسامت کروسیس تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔"

"تم اگر اپنے بچے کے بغیررہ سکتی ہوتوا پی محبت کے بغیر بھی رہ سکتی ہو۔۔ تمہارے ہونٹوں سے نکلے یہ لفظ بخصے منافق لگ رہے ہیں۔ تمہاری محبت بھی جھوٹ تھی شایر۔"

''خپلومیں نے تسلیم کیا اپنا جرم-ہاں میں تمہاری بحرم ہوں تمہاری اور اپنے بچے کی مجرم ہوں۔ میری محبت جھوٹ تھی۔ تمہاری محبت تو جھوٹ نہیں تھی اور کہتے ہیں محبت کرنے والوں کا دل برطا ہو تا ہے۔ بہت فراخ بہت کشادہ دل ہوتی ہے محبت۔۔۔''اس نے

Region

ی بیٹی امل سے موحد نے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آرہاتھا کہ وہ الی کون میات کرے کہ امل کاول بہل جائے۔ وہ شاید بہت روئی تھی۔ اس کے پوٹے سوچ ہوئے تصاور اس کی پلکیں ابھی بھی اسے بھیگی بھیگی لگ رہی تھیں۔

''دبولٹن اچھاہے خوب صورت ہے چاروں طرف ہے بہا اُوں میں گھرا۔ گرینزی (سبزہ) بھی بہت ہے' لیکن یہاں سردی بہت ہے ہڑیوں کو کڑکڑا دینے والی۔''اس نے اپنے ہاتھ گودمیں رکھے ہوئے تصاور انہیں دیکھ رہی تھی۔

"ال بهال انگلینڈ کے باقی علاقوں کی نسبت زیادہ دی روز آ

رس بی بھیگی پلیس "بتا ہے موجد-" اس نے اپنی بھیگی پلیس ائم

"آس رات شای نے بتایا تھا بہت بارش ہوئی تھی اور بہت ہوا میں چل رہی تھیں جب عفان کھرسے کیا تھا۔ شاید اسے بہت سردی تھیں جب عفان کھرسے کیا ہوگی شادر ان ظالموں نے اس کی بروابھی نہیں کی اور جب ماہوں اسے والیس لائے آو اس کی حالت بہت رخماروں پر ہمہ نظے تھے۔ موھد جرت ہے اسے ویکھ رخماروں پر بہہ نظے تھے۔ موھد جرت ہے اسے ویکھ رنما تھا۔ وہ آپ اس کن کی موت پر والدین اور خاندان والے ول میں اللہ کے انہوں ہی جو کہ اللہ نے انہیں اس کی موت پر والدین اور خاندان والے ول میں اللہ کے انہوں ہی ہو تھے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں اس کی موت پر والدین اور خاندان والے ول میں اللہ کے انہوں اس کی موت پر والدین اور خاندان والے ول میں اللہ کے انہوں کا حماس آزمائش سے بحالیا اور انہیں سرخ رو کردیا۔ فطری اور قربی تو ہوتا ہوگانا۔ اس نے آیک گھری سانس لے کرامل کی خوبوت ہوگانا۔ اس نے آیک گھری سانس لے کرامل کی خوبوت ہوگھر دری طرف دیکھا وہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونچھ رہی طرف دیکھا وہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونچھ رہی طرف دیکھا وہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونچھ رہی

"پاہے رات جب شامی کافون آیا تو وہ بہت رورہا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا مامی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے بہت اثر لیا ہے۔ دراصل وہ اسپتال ہے گھر پہنچی ہی تھیں کہ عفان کا سانس اکھڑگیا۔ اور

ہشام بے چارہ اکیلا تھاوہاں مامی کویقین ہی نہیں آپاکہ ۔۔۔ یہ ''اللہ انہیں صبر دے گا امل۔'' موحد نے اسے

تسلی دی۔ ''اللہ کی مصلحت اسی میں ہوگ۔'' ''نا مصلحت اسی میں ہوگے۔''

آج سنڈے تھااور سعد ابھی تک سورہاتھا۔اس کی آنکھ حسب معمول کھل گئی تھی اس نے اپنے لیے کافی بنائی تھی اور جبوہ خالی کپ کچن میں رکھنے جارہا تھاکہ امل کافون آگیا۔

الما المواال من الما المواال من الموال المو

المراق ا

جود پلیزامل بهت رولیا۔اب مت رواللہ کی مرضی کے سامنے آدمی بے بس ہو آہے۔"اس نے سرملایا مترا

> "تمنے ناشتا بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہیں تا۔" "موں۔"

ووتوتم بینموپلے میں تمهارے لیے اچھی ی کافی بنا آ موں اور پھر آج میرے ہاتھ کاناشتا کرو۔ تمهارے ہاتھ

Aldi وغيرو گئي ہو۔" "منسي-"اسنے نفي ميں سرملايا۔

۔ اسے ی یں سرطایا۔

"بہت رونق ہوتی ہے تقریبا" تمام اسٹورز کے
اوپن ابریا میں ہرویک اینڈ پر سوشل ایکٹیویٹ ہوتی
ہیں۔ مثلا "بچوں کے لیے مختلف گیمز' رسہ کشی'
ویٹ لفٹنگ وغیرہ مختلف اسٹال لگے ہوتے ہیں۔"

"کیا خیال ہے آج کہیں چلیں۔"اس نے امل کی
طرف و یکھا۔ امل نے اثبات میں سرطاویا۔

''آج ٹاؤن ہال چلیں گے تم تیار ہو کر آجاؤ۔''اس نے فورا'' ہی پروگرام بنالیا۔ وہ اس کا دل بہلانا چاہتا تھا۔ حالا نکہ آج سعد کے ساتھ اے لا ببری جاناتھا' لیکن اس نے اپنا پروگرام کینسل کردیا تھا۔ وہ نہیں جانیا تھا کہ کیول' لیکن وہ اسے اداس نہیں دکھے گیا تھا۔وہ بنتی ہوئی ادھرادھرکی یا تیں کرتی ہوئی تی اچھی لگھ تھا۔

''او کے چلتے ہیں۔ 'کافی لی کروہ کھڑی ہو گئی تھی۔ ''عیں نیار ہو کر آتی ہوں۔''اور اس کے جائے کے

بعد آنگھیں کاتے ہوئے سعدنے سرملایا۔ "بید میں کیاد کی رہاہوں کہ موجد عثمان اپنا پہلے ہے تر تیب دیا ہوا پروگرام شتا کرکے کوئی اور پروگرام بنارہا

تر تیب دیا ہوا پروگرام محم کرکے کوئی اور پروگرام بنارہا ہے۔ ہے نا جرت انگیزیات اور بیران تین سمالوں میں پہلی بار داکھ رہا ہوں میں۔ ضرور دال میں کچھ کالا

---"نه کالائنه پیلا-بس مودنهیں رہالا بسریری جانے کا تم چلوگے ہمارے ساتھ۔"

ا المسلم مجھے کیاب میں بڑی بننے کا بالکل بھی شوق میں ہے۔ "سعد مسکر ارباتھا۔

و کیومت اور بیر نمیل سے برتن سمیٹ دو۔"سعد کو گھور ناہواوہ اینے کمرے میں جلا گیا۔

اور جب وہ کپڑے چینج کرکے آیا تو اہل بھی تیار ہوکر آچکی تھی۔اس نے بلیک جینز پر ریڈ کلر کی لانگ شرٹ بہن رکھی تھی اور بلیک کوٹ پر ریڈ اونی اسٹول تھا۔ اس نے ستائش نظروں سے اسے دیکھا۔ اہل

شفق میں کھ ایسا خاص تھاجودو سری او کیوں میں نہیں

یہ سوحد سمان ہو پائ ملا قات بہت ریزرواور پھے معمور سانگا تھا آج کتنالونگ اور کیرنگ لگ رہاہے۔ بالکل شامی کی طرح۔۔۔وہ سوچ رہی تھی جیب موجدیناشتا بناکر

کے آیا۔اس نے لاؤر جی میں موجود گول ڈا کننگ ٹیبل برناشتالگایا۔

''آجاؤال۔''اس نے بوے مصوف انداز میں اس کی طرف دیکھاال بڑی دلچپی سے اسے نیبل پر ناشتا لگاتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آملیٹ اور فرائی انداز دونوں ہی بنالیے تھے۔ سلائس مکھن جام اس نے اس میں میں بنالیے تھے۔ سلائس مکھن جام اس نے اس میں میں بنالیہ تھی۔ سلائس مکھن جام اس نے اس میں میں بنالیہ تھی۔ سلائس مکھن جام اس نے اس میں بنالیہ تھی۔ سلائس مکھن جام اس نے اس میں بنالیہ تھی۔ سلائس مکھن جام اس نے اس میں بنالیہ تھی۔ سلائس مکھن جام اس نے اس میں بنالیہ تھی۔ اس میں بنالیہ تھی۔ سلائس مکھن جام اس کے اس میں بنالیہ بنالی

ساری چزیں ترخیب نیبل پر تھیں۔ ''ال تم شروع کردمیں آیا۔'' وہ پھر کچن میں چلاگیا تھا کچھے ہی دیر بعدوہ ایک باول میں قیمہ اور شملہ مرج

> رم رجع المار "بيردات معرف يكاما تفا-"

دو آملیہ تو تم نے زبردست بنایا ہے موحد۔ "اس خاک لقر لیا۔

دمیری مماتم می بھاراہے ہی ٹماز مشملہ مرچ اور پیاز ڈال کر آملیٹ بناتی تھیں۔" تب ہی سعد اپنے گاؤن کی ڈوریاں کتا ہوا اپنے کمرے سے نگلا اور ناک سکڑ کرِخوشبوسو تکھی۔

"لكتاب مارى حسربت زيردست ناشتابنا كرلائي

یں «سٹرنے نہیں جناب میں نے ناشتا بنایا ہے۔" موحد نے مڑکراس کی طرف دیکھا۔

"اب اٹھ گئے ہو تو تم بھی آجاؤ منہ ہاتھ دھو کر۔" "کتنی دیر سے پر اٹھوں اور آملیٹ کی خوشبو آرہی تھی میں سمجھ رہا تھا خواب دیکھ رہا ہوں۔"

" رُرِاعُ تُو نبين البنة آمليث ہے۔" الل نے

"فضير ابوني بلے آجاؤ۔"

Section

احتر بھی کی دیک آیڈر Sains Burry یا

ابنار كرن 249 يون 2016

رابطه ہو کہ ہر کر سمس پر کارڈ بھیج دیتے ہوں اور پھر جب یہ عورت مرے گی تواس کے فیونرل (جنازے) میں شریک ہوجائیں کے اور آگر شریک نہ ہوسکے تو پھول بھیج دیں گے۔"موحد نے خیال ظاہر کیا۔ یہ تہماری یورٹی ترزیب کتنی ظالم ہے موحد۔" اس كے ليجے اسف صاف جھلكاتھا۔ "میری تندیب بورنی نہیں ہےامل-"موحدنے سجیدگی ہے کماتوامل نے فوراسوری کرلیا۔ "تم دراصل بهال پیدا ہوئے بیس ملے بوھے ہو اس کیے میں نے کہہ دیا' کیکن میں جانتی ہوں کہ تہاری تردیب پورٹی تہیں ہے۔ "اس نے وضاحت ى توموحد مسكراتيا-ووائس او کے امل چلو "مندروز" طبتے ہیں۔ دہاں کے برگر واسٹیکس اور پیری پیری چکن بھے

''ایزیووش میم۔''موحدنے ذراساسرخم کیا۔ ''شامی کو بھی فش اور چیس بہت پیند ہیں۔ بھی بهي بم فنكر فش كها في حاف تصويال ايك جهوناسا ريستورث تفااليكن كيافضب كى فنكر فش بناتے تص ساتھ میں فریج فرائیز آت کی ساس کے ساتھ۔"اس نے آنکھیں بند کرکے چھارالیا۔ موحد نے اس کی آتھوں کی چمک پرغور کیا۔ "میں بھی جیران ہورہا تھا کہ ابھی تک فقے نے اپنے كراجي كاذكر كيون نهيس كيا-اورشام كابهي-"يه بات

''نسیں پہلے کانی میتے ہیں پھرفش اینڈ میس <u>جلتے</u>

اس نے ول میں کمی تھی۔ "بال ميراكراجي اورميراياكستان-"وومسكرائي-موحد کو اس کے لیوں پر جھری مسکراہث اور آئھوں میں جیکتے جگنو بہت انجھے لگے اور اس نے ول ہی دل میں دعائی کہ وہ ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہے اور پھر خود ہی جران ہواکہ وہ اس کے لیے اتن اہم ہو گئی ہے کہ وہ اس کی مسکراہث اور اس کی خوشیوں کے قائم رہے کی دعا کرنے لگا تھا۔ کیاسعدیج کہتاہ اور اگر ایسا

تفا-سعدابھی تک ڈائننگ ٹیبل پر ہیٹھاتھااورانگلیوں ے نیبل جا رہا تھا۔ اس نے بے حد معنی خیز اور شرارتی نظروں سے موحد کودیکھا۔ "كب تكوالسي ٢٠ "یتانہیں۔"موحد نے اس کی شرارتی نظروں کو نظراندا زكيا-

«بهم لیخ وبال ہی کریں اور شاید شانیگ کا بھی موڈین جائے۔"

''اوکے وش یو ٹو گڈ لکیہ''اس کی آنکھیں اب وہے وں پولو سر ہے۔ بھی شرارت ہے چیک رہی تھیں۔امل اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی اس کے چربے پر اب بھی اداسی کی جھنک تھی۔ ماہرنکل کر موحد نے کیب لے لی تھی اور كحه ي دير بعدوه الوكن بال مين تص

''یمال ادھر چرچ اور کوتسلر وغیرو کے دفاتر بھی ہیں۔"وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اتل نے سب کچھ بہت ولچیں ہے دیکھا تھا۔ مختلف اشالوں پر بھی گئی تھی۔ کھیلوں کے مقابلے بھی دیکھیے 🚈 😔 کو بھی مختلف کیمز میں حصہ لیتے ویکھا تھا اور پرایک بو ژھی عورت کے پاس رک گئی تھی۔جو ائے سامنے رانی چزس رکھے فروخت کردہی تھی۔ دو تہیں آگر برانی چیوں سے دیجی ہے تو یمال ایک الگ مارکیث بھی ہے رانی چیزوں کی۔ کی دن چلنا۔"موحدنےاے کھڑے دیکھ کر کہا۔

'میرا جی جاہ رہا تھا کہ میں اس سے اس کے بچوں کے متعلق ہوچھوں۔" "توبات کرلیتیں۔"موحد مسکرایا۔ " بجھے وہ بو رہمی عورت اینے ملک کی محنت کش عورت کی طرح لگی تھی جو اپنے بچوں کی خاطر محنت كرنے كے ليے كرے تكلی ہے۔"ال نے مؤكر

«ننیں مجھے کوئی خاص دلچیبی ننیں ہے۔"

ایک نظراس بو ژهی عورت پر دالی-"ہوسکتاہے اس عورت کے بیجے نہ ہوں اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہوں اور اپنی اپنی زندگیوں میں معروف ہوں ان کا اس بوڑھی عورت سے اتنا ہی

😪 بناركون 250 جون

نه ہوں اور دور کہیں خلامیں تکتی ہوں۔ "أبنار مل بيول في السي بقى انبار مل بناويا ب-"

نهیں میری مامالبنار مل نہیں ہیں اور نہ ہی وہ یا گل ہیں۔"اس نے بے آواز کما تھااور کھڑا ہوگیااس کے اندر عجیب سی ٹوٹ چھوٹ ہورہی تھی۔وہ نہیں جاہتا تفاكه ميدم نيكو فراس كى ماما كو پھريا كل يا ابنار مل كهيس

ان کی متنااور محبت کازاق اڑا ئیں۔ دمیں اچھی مال نہیں ہوں بالکل بھی اچھی ماں نہیں ہوں۔" قدم آگے بردھاتے ہوئے انہوں نے اپنی بات دہرائی تھی۔ "بال آپ چھی مال نہیں ہیں۔ "وسیام بھی قدم

ردھاکران کے قریب آیا۔

" آپ کو صرف عفان اور محویاد تھیں۔ آپ نے مجھی بیری طرف دیکھانہیں بھی میراخیال نہیں گیا۔ آپوانتی انجھی ماں نمیں میں مالے انجھی مائیں واپنے سارے بیوں کا ایک صبیاخیال رکھتی ہیں ایک جیسی محت كرتى بين ان سے الكن آپ نيس كرتنس-آپ کو صرف عفان کی روا ہے جو منوں مٹی تلے سویا ہوا ہے۔"اس نے کن اعلیوں ہال کا طرف دیکھا۔ ان کے ہونٹ لرزرے تھاور آنگھیں آنسووں سے بھری ہول میں اوروہ شام کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ودنسیں۔"ان کے کیکیاتے لبوں سے نکلا تھا۔اور

وه سائقه سائقه نفي مين سر بھي ہلار ہي تھيں۔ " نہیں ۔۔ نہیں شام میں تم سے بھی بہت محبت كرتى ہوں۔ عفان اور عجو جننی محبت 'کیکن تم...." انہوں نے ہشام کے ہاتھ تھام کیے۔ "تم مجھے معاف کردوشام تمہارے ساتھ میں نے

جو زیادتی کی ہے اس زیادتی کے لیے مجھے معاف کردو۔ این مال کومعاف کردو۔ میں اچھی ماں نہیں ہوں 'کیکن تم تواجهے بیٹے ہو۔"

و نهیں معاف کروں گا میں۔ نہیں ہوں میں اچھا بيا-" اس نے رفح موڑا اور باتھ چھڑا ليے۔ وہ متذبذب سی کھڑی کچھ دریا ہے دیکھتی رہیں وہ یو نہی

ہی ہے تو۔۔ اس نے چلتے چلتے رک کرامل کی طرف ديكھا- يدائركى اليي بى ہے كہ اسے جابا جائے اور اس کے ساتھ کی تمناکی جائے۔ ول میں بہت خوش گوار احساس کیےوہ کافی کی مشین کی طرف بردھ گیا۔

### # # #

''ماما پلیز آپ یهال بنیشهیں اور میری بات دھی<u>ا</u>ن ے سیں۔"ہشام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں صوفے پر بٹھایا۔

"نهیں شامی پلیز تمهاری بات پھرسن لوں گی اس وقت مجھے قبرستان جاتا ہے۔'

آب اپنے آپ کوسنھالیں وہ اتن ہی زندگی لے کر آیا تھا۔ ہم کے اتناہی جینا ہے جتناروزازل کتاب مين لكورما كما-"

وه صبح دو پسر شام جب ان کاجی چاہتا مرعلی کوساتھ کے کر قبر تان چلی جائیں۔ عفان کی قبرے لیٹ جائیں اے بکار تیں اتارد تیں کہ انہیں منبھالیا مشکل ہوجا یا آج منبح بھی ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اور مرعلى بهت مشكل سے انہيں لاما تھا۔ جب سے عفان فوت ہوا تفاوہ ماما کی حالت کی دید ہے کھ پر ہی تھا۔ آج كتنے دنوں بعدوہ كالج كيا تھااور ابھى كچھور كيلے ہى اس نے لاؤ بج میں قدم رکھا تھا اور مالاؤ بج میں براسادویا اوڑھےجانے کے لیے پیر کھڑی تھیں۔

ومیں وہاں ہی رہوں کی اس کے پاس-اندھرے میں وہ بہت ڈریا ہوگا۔"وہ ہشام کے ہاتھ بھٹنوں سے الْهَاكْرَ كَعْرَى مِوْكَنِين - مِشام حِيرت زده ساانهيں ديكھ رہا

"تمهاری مان پاکل موری ہے۔"میڈم نیلوفری آوازاس کے کانوں میں گو بھی۔ ''بلکہ وہ پاگل ہے۔''میڈم نیلو فرکی ہنسی جیسے اس کے اعصاب کو چٹھانے گئی۔اس نے ماماکی طرف دیکھا جوزمين يرلنكتااب ووبيخ كاللوافها كراييخ كندهم ير ڈال رہی تھیں۔ان کی نظریں سیاٹ تھیں اور ان میں جیب سی چیک تھی۔ لگنا تھا جیسے وہ اس منظر میں موجود

ج ابنار کون (251 جون 2016 😪



جھانک ِرہی تھی۔اس کا چھوٹا سا سرمسکسل ہل رہاتھا اوروه مسكراري تھي-

اوہ ہمیں و کھ رہی ہے۔ آپ کوبتا ہے مااس نے عفان کو بہت ڈھونڈا۔ بہت سارے دنوں تک وہ آدھی جاکلیٹ عفان کو دینے کے لیے مٹھی میں بند کرلتی تھی۔اس کے کمرے میں جاکراہے ڈھونڈتی تھی۔ بھی اوھر بھی اوھر بھی پردوں کے بیچھے جھانک كركيكن اب اسے نہيں ومفوندتی اس کے ليے چاکلیٹ جھی نمیں رکھتی کیونکہ اس نے تشکیم کرلیا ہے کہ وہ اب نہیں آئے گا۔ آپ بھی تشکیم کرلیں کہ وہ آب نہیں رہا۔ راضی ہوجائیں اللہ کی رضایر۔"وہ بهت نرم لهج مين آسته آسته بوليا والك بإزوان کے گرد خماکل کیے انہیں صوفے بدلایا۔ اور انہیں بشماتے ہوئے خود بھی ماس مھرکیا۔ والله من راضي موالله كي رضاير "انهول-

"آپ کو ایک بات بناؤں آپ دنیا کی سب سے انچی ماں ہیں۔ دنیا کی سب سے انچی ماں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لگوائے کی اور دونوں ال بیٹامل کر کھائیں مر "بلکی سی مسراب ان کے لیوں رخمودار ہوئی۔ وقع كالج سے آئے تھے بھوكے ہو كے اور ميں نے تہارا ذرابھی خیال نہیں کیا پھر بھی تم کہتے ہو میں الحچىمال ہوں۔"

استلی ہے کمااور ایک بار پر آنسوان کی آنکھوں ہے

"بال... آپ اچھي مال بير-"وه كھل كرمسكرايا-'شفو' شفو-'' وہ اٹھر کھڑی ہو ئیں اور شفو کو بلاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئیں تواس نے ریکیس ہوتے ہوئے صوفے کی پشت پر سر مکتے ہوئے ٹائلیں پھیلائیں۔ول کے اندردور تک اطمینان پھیلٹا گیا۔۔۔ ماما اس کے لیے کھانا لگوانے کے لیے کجن میں كئيں۔ وہ بھول محى تھيں كه وہ كچھ دريكيلے قبرستان جانے کی ضد کررہی تھیں اور وہ بول ہی صوفے کی شت پر سرر کھے انہیں ڈائنگ تیبل کے پاس کھڑا ویکھتا رہا۔وہ شفو کی مردے کھاتا لگوارہی تھیں۔اور

رخموڑے کھڑارہا۔ ''میں بہت بری ہوں۔ تاشکری ہوں۔ میں نے تبھی اللہ کا شکر اوا تنہیں کیا۔عفان اور عجو کے ساتھ اس نے تہیں بھی توعطاکیا تھامیں نے تہماری پرواہی نہیں عفان اور عجو کی فکریس مرنے گلی۔ان کی دیکھ بھال کرکے ان کا خیال کرکے میں اللہ کو راضی کرنے میں لکی رہی اور میں نے تمہارے ہونے کا شکر ادابی نہیں کیا تو اللہ کیسے راضی ہو تا اس نے عفان کو لے لیا۔" وہ رونے لکیں بلند آواز میں اور شام کا صبر حتم

اللها-" وه تركب كرمراك اور انهيس اين دونول بازون السلاليا-

بروں ''دفتر ہے ہے نفرت کرتے ہونا۔''ہشام کی آنکھیں آنسوؤں ہے بھر گئیں۔ ''نہیں۔''اس نے اور مضبوطی ہے انہیں اپنے

"اما میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ میں پواکریں نہ کریں لیکن مجھے آپ کی پروا ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے اور عجو دونوں کو۔ عفانِ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ اللہ کی رضا تھی۔ اس کی مرضی تھی اس نے دیا تھا۔ اس نے لیا۔ ہم دونوں آپ کے پاس ہیں دو آگر جمیل جمی کے لیتا مجھے اور بچو کو بھی۔"

" نہیں۔ "انہوں نے تڑپ کر شام کے ہونٹول پر ہاتھ رکھ دیے۔ «نہیں ایسامیت کہوشام… تمہارے بغیرتم دونوں "

کے بغیر کیتے جیول گی۔"

''جَجَے اللّٰہ کی رِضارِ راضی ہونا کبھی نہیں آیا۔ میں نے بیشہ اللہ سے شکوہ ہی کیا۔ ہیشہ ناراض رہی۔ ہیشہ

میں اوھرو کی میں۔ "ہشام نے دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے رخساروں پر بہہ آنے والے آنسو پو کھیے اور

ی این دردازے سے Section

ابناركون 252 جول

ہے کیونکہ وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے۔اور پھر مجھے الله سے بھی بہت ور لکتا ہے۔ اگر میں نے ان کا خیال نه رکھانواللہ مجھے تاراض موجائے گاکہ میں نے اس کے عطا کردہ تحفول کی قدر نہیں کی .... پھر کیا پتاوہ کیسی سزاد<u>ے جھے</u>" ''شام.... قهوه-''مامانے لاؤنج سے آواز دی تووہ اٹھ کرلاؤ کمجیس آگیا۔ ' تحیینک بوماما-''اس نے اپنا قبوے کا کب لیا اور "شأم" انہوں نے قبوے کا سب لیتے ہوئے ہشام کی طرف دیکھا۔ ومیناکیاتم نے اپنی اس کومعاف کردیا ہے" "آپ کنی باتنی کردنی میں ملا۔" بشام نے للام نے وہ سب صرف اس کیے کما تھا کہ آ الله كي رضاير راضي موجات الله كاشكراداكرس اس کے لیے جواس نے دیا اور جولے لیا اسے اللہ کی رہا ورشام-"انهول نے بھی اپناکپ ٹیبل پر رکھ دیا م نے یہ اتن بری بری بائی کماں سے سیکھیں <sup>دع</sup>ل کی دادی کہتی ہیں کہ اللہ کو شکر گزاری بہت پندے۔وہ اپنے شکر گزار بندوں کو ہمیشہ نواز آ ہے۔ دومل کی دادی کیسی ہیں۔امل کے جانے سے وہ بہت اکملی ہو گئی ہیں۔ مجھے ان کے پاس جانا جا ہیسے لیکن میں۔ وہ کنٹی بار آئی ہیں میرے پاس اور کنٹی تعلی دی ہیں مجھے۔ شام میں ان سے ملنے جاؤں

ومُعيك إلى المام كوچليس ك-ابھي آپ قنوه يي کر کھے دیر ریٹ کرلیں۔ کھے دیر سوجا کمیں اور پھر فریش ہو کرمیں آپ کو لے جاؤں گادادی بہت خوش موں گی۔"اس نے اٹھ کر قنوے کاکب انہیں پکڑایا ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کتنے عرصے بعد آج وہ ماما کے ساتھ ڈاکٹنگ ٹیبل پر بیٹھ كر كھانا كھائے گا۔ انہوں نے اشارے سے اسے بلایا اوروہ مسکرا تاہوا ہاتھ وھو کربیٹھ گیا۔۔۔وہ اس کے لیے اینے ہاتھوں ہے کھانا نکال رہی تھیں اور اصرار کرکے انے کھلارہی تھیں اور بیربہت خوش کن تھا۔ تبہی عوبھی کمرے سے نکل کران کی کری کے قریب کھڑی ہو گئی توانہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کریاں ہی کری پر بٹھا لیا۔ اور اس کے منہ میں بھی لقمے ڈاکنے لگیں ....وہ پہلے سرادھرادھر کرتی بھرمنہ کھول دیں۔ کتنے سالوں بعدوهاس طرح اتخ سكون سے كھاتا كھار ہاتھا۔ وہ اس کی طرف توجہ دے رہی تھیں اور مزید کچھ "شفو-"انبول نے شفو کو آوازدے کر عجو کواس کے کمرے میں لے جانے کو کما بیاور ٹاکید کی کہ اس کامنہ دھلا کراس کے اِس بیٹھ کر کچھ دیر تھیلواور پھر "ما آپ نے کچھ نہیں کھایا۔" ہشام بغور انہیں د مکھ رہا تھا۔ کھراس نے خود ہی ان کی پلیث میں ڑے ہے جاول ڈالے اور چکن کاپیس رکھا۔ "تہمارے کیے قبوہ بناؤل شامی-" کھانا کھا کر انهوں نے یو چھاتوہشام نے اثبات میں سربالیا۔ پلیز۔"اے ان کااس طرح اپنی طرف متوجہ ہونا بهت اچھالگ رہاتھا۔جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس نے انہیں عفان اور عجو کے لیے ہلکان ہوتے دیکھا تھا لیکن اس نے آج ہے پہلے بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔اے ان سے کوئی شکوہ تھاہی نہیں لیکن آگر آج وہ ان سے اس طرح شکوہ نہ کر آاوہ بھی عفان کے غم سے باہرنہ آیا تیں۔ غم سے زیادہ دہ گلٹی تھیں۔ جالا تکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر بھی وہ ایساسوچتی تھیں اسے یاد تھا بچین میں ایک بار شاید اس نے ان سے کما تھا کہ وہ عفان اور عجو سے زیادہ محبت کرتی ہیں تو انہوں نے بے بی ہے اس کی طرف دیکھاتھا۔ "میں تم سے بہتِ محبت کرتی ہوں شامی۔عفان

اور عجوے بھی زیادہ کیکن انہیں میری زیادہ ضرورت

Region

ہے ہو کر آرہی تھیں۔ساتھ میںان کاوہ بھائی بھی تھا جس سے وہ نیلو فرے بھی زیادہ چڑتا تھا نیلو فراہے دیکھ "كسے بوشاى ب ووالتوليد" <sup>و می</sup>ں ادھر*ے گزر ہ*ہی تھی توسودے نے کہا کہ ذرا ادھر کی بھی خبرلے لیں۔ کیسی ہے تمہاری مال والله كاشكر بالكل تحيك ہيں۔ اور اس وقت سوربی ہیں۔" "بان بتایا تھاتمہاری ملازمہ 🚅 "اور مسعود صاحب آپ کیے ہیں۔"وہ صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ "جی بالکل تھیکہ ہوں۔"اس نے داشت ڈکا لے۔ "وہ تمہاری بھیچی کی بٹی نظر نہیں آتی آج کل۔۔۔ کیانام تھا اس کا۔ ال منہ میں پانی آجا کا ہے۔۔۔ ال اللي اللي اس نے چھارا بھرا تو ہشام كا مبر جواب "شپاپ "این غلظ زبان سے میری کزن کانام ''واہ بھئے۔ ہم نے ایسا کیا کمہ دیاجو تم ناراض ہو رے ہو۔" ہشام نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے نیلوفری طرف دیکھا۔عبدالرحمٰن کی وجہ ہےوہ ان سے اخلاق برہے پر مجبور تھا۔ ''اوکے میڈم میں تھکا ہوا کا لج سے آیا ہوں... آپ بیٹھیں جائے لی کرجائے گا۔ شفو آپ کو سرو کرتی ہے۔"اس نے شفو کی طرف دیکھا جو جوس کے گلاس تیبل پر رکھ رہی تھی۔ اور خود تیز تیز قدم الله تاليي كمري مي جلاكيا-ودخمنہیں کہا تھا سودے کوئی فضول بات مت

کرتا۔"اس نے سانیلو فراسے ڈانٹ رہی تھی۔

''ارے تو میں نے ایسا کیا کہ دیا آپ جو بول رہی

ہو۔"ہشام نے اپنے کمرے کادروازہ بند کردیا اور شملنے

لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی

اور پھر قبوہ لی کروہ خود انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔واپنی پر اس نے عجو کے کمرے میں جھا نکا تھا۔ وہ سورہی تھی اور شفو اس کے جھرے ہوئے تھلونے سمیٹ رہی تھنی۔ "ملاسونے کے لیے چلی گئی ہیں تم بھی کچن سمیٹ كرايخ كمرے ميں جلى جاتا۔"شفو كوبدايت دے كر وہ کمرے میں آیا اور کینے سے پہلے اس نے عبدالرحمٰن ملک کوفون کیا۔وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ دن ملک ہاؤیں آگر رہیں اس طرح ماما کو سنبھلنے میں مدد ملے کی لیکن وہ حوملی جارہے تھے۔ ' بختی دنوں کے لیے حویلی جارہا ہوں ابھی راہے میں ہوں دیاں جا کریات کروں گااور حمہیں ایک اچھی ں خاوں گا۔ 'کیسی خبر۔'' وہ متجسس ہوا تھا۔ ''حو کی جاکر تصدیق کرلوں پھر بتاؤں گا۔'' عبدالرحمل كافي خوش لگ رہ تھے «اور مال تهماري ماما كي طبيعت اب كيسي ب-" "آن کچھ بہتر ہیں لیکن مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔۔۔ آپ اگر اس وقت الماکے ساتھ ہوں گے تووہ بہت جلد سنبقل جائیں گی۔" "او کے بار حو ملی ہے واپسی پر آول گا۔"وہ ہشام كى بات نهيس ال سكت عصر دون اليفل وتول وه ب زار ہو گئے تھے.... ہروفت رونادھونا۔ ' تھینک ہو ڈیڈی۔"اس نے فون بند کیاہی تھا کہ شفونے دروازے پر دستک دی۔ " آجاؤ بھئی کیابات ہے۔" "وه جي ميدُم نيلو فر آئي ہيں۔" ''تو انہیں بتادینا تھا کہ ماما سورہی ہیں۔'' وہ '' بتایا تھاجی کیکن انہوں نے کہا آپ توہیں ناسٹنگ روم میں جیتھی ہیں جی-" 'اچھاتم جاؤمیں آتا ہوں۔''وہ دونوں ہاتھوں سے بال بيحي كرناموا سننك رديم من آيا-ميدم نيلو فرجيشه 

والقہ ہے۔ ''
تو تم نے بریانی پکانے کی خاطر آج یو نیورٹی سے
چھٹی کرلی ہے۔ '' نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیج
میں سخی آئی تھی لیکن امل نے محسوس نہیں کیا۔
د''نہیں آج میری کلاسز نہیں تھیں اور ہال کل ہم
بر منظم جائیں گے دو تین دن کے لیے پایا کے دوست
ہیں ناانکل فاروق ان کے ہال کوئی فنکشن ہاور پایا کو
سیمینار میں بھی شرکت کرتا ہے۔ ''
اس نے یک دم ہی فون بند کر کے بیڈ پر اچھال دیا اور
اس نے یک دم ہی فون بند کر کے بیڈ پر اچھال دیا اور
خود بھی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آئیس موندلیں۔
اور امل کے متعلق سوپنے لگا۔

دور من نے مجھ سے محب نہیں کی اور میں مجھ سے محب نہیں کی اور میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ "تمرین آج برے دنوں بعد ول سے تیار ہوئی تھی اور اب ببین کی ساتھ شانیگ کے لیے جانا چاہتی تھی اور اب ببین کی الم میں سے اپنی اور احسن کی تصویریں نکال نکال کر بھاڑرہی تھی۔

'''وہ آپ سے بہت خت کرتے تھے آپی۔ ''بین نے سنجیدگی سے کمااور الم بند کردی۔اس واقعے کے بعد بین بے حد سنجیدہ ہوگئی تھی۔ حالا نکہ پہلے وہ بہت شوخ و شریر تھی۔ بہت شوخ و شریر تھی۔

"نہیں محت بیہ نہیں ہوتی سبو کہ اس لے مجھے میری ذراسی غلطی پر گھرسے باہر نکال دیا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کر تا تو مجھے گلے سے لگالیتا اور میری غلطی معاف کردیتا۔"

معاف کردیتا۔"

"وہ ذرای غلطی نہیں تھی بجو۔" سین نے اواس

ت کما۔ تمرین آٹھ ماہ گزرنے کے بعد بھی بھی اس

نچ کو یاد کر کے نہیں روئی تھی جسے وہ رات کے

اندھیرے میں کہیں پھینک آئی تھی۔ان آٹھ ماہ کے

ہردن میں اس نے صرف احسن کی بے وفائی کارونارویا

تھااسے پھردل اور ظالم کما تھا لیکن اس نے خود این

آوازسی ۔ وہ چلے گئے تھے۔
''امل۔''اس نے بیڈ پر ہیٹھتے ہوئے اپنے شوز کے
سے کھولتے ہوئے زیر لب کما۔ اور سیدھا ہوتے
ہوئے کلاک پر نظر ڈالی شام کے پانچ نج رہے تھے اس
وقت وہان دن کا ایک بجا ہوگا۔ اس نے بیڈ پر پڑا اپنا
فون اٹھایا اور امل کا نمبر ملانے لگا۔ چو تھی بیل پر اس
نے فون اٹھالیا تھا۔

'' بہیلوامل کیسی ہو۔'' ''شامی میں تو ٹھیک ہوں تم کیسے ہو اور مامی کیسی بیں اب۔''اس کی آواز سے پریشانی جھلکتی تھی۔ ''بہم سب ٹھیک ہیں امل اور ماما بھی بہت بہتر ''نہم سب ٹھیک ہیں امل اور ماما بھی بہت بہتر

ین و کی دم خوش ہوگئی تھی۔ ''میں بہت پریشان تھی تمہارے لیے۔ میں بہت روئی تھی کہ میں اتن دوریہاں ہوں اور تم دہاں اکیلے اس دکھ کو مرداشت کررہے ہوگ'' ''اس نم بس ہمارے لیے دعاکرنا۔ کانی ہے۔'' ''جانے شای ۔۔'' ہمیشہ کی طرح وہ اسے تفصیل تانے گا تھی۔۔'' ہمیشہ کی طرح وہ اسے تفصیل

''میں عفان کاس کربہت اداس ہو گئی تھی تو موجد مجھے ساتھ لے گیا تھا گھمائے ''بہشام ہونٹ جینچے خاموثی سے من رہاتھا۔

"موحد نے آن دنوں میرابہت خیال رکھا۔اس روز بھی وہ اپنا کام چھوڑ کر میری اداسی دور کرنے کے لیے میرے ساتھ گیا تھا۔ سعد نے مجھے بعد میں بتایا تھا۔ بہت ضروری مبکس دیکھنی تھیں اسے لائبرری شں۔۔۔"

" تک چلناتھااس لیے موحد نے بات کائی۔ تک چلناتھااس لیے موحد نے بات کائی۔ " میں کچن میں ہوں۔ بریانی کی تیاری کررہی ہوں۔ رات سعد اور موحد ڈنر ہمارے ساتھ کریں گے۔ اور موحد کو بریانی بہت پہند ہے۔ جب تک اس کی ماما محک تھیں تو وہ ان سے فرمائش کرنے پکوا تا تھاوہ کمہ رما تھا کہ میرے ہاتھ میں بھی اس کی ماما کے ہاتھ جیسا

Section

عبند کون 255 جون 2016

تھی۔ ہروفت کمرے میں بند رہنا۔ فون کی گھنٹی پر دوڑ پڑنا۔ ممی ڈیڈی نے بھی اسے ہی برابھلا کہا تھا۔۔۔ وہ بھی اسے ہی قصوروار سمجھتی تھی۔جو ہوناتھا ہوچکا اور شاید ایساہی ہونالکھا تھام قدر میں۔

و دومی بتاری تھیں ماموں جان تمہاری شادی کی تاریخ لینے آرہے ہیں تو میں نے سوچا کوئی نے ڈیزائن کا ڈرلیس کے لوں۔ اور چرہ بھی اتنا خشک ہورہا ہے۔ ایک چکریار ار کا بھی لگالوں گی۔ "

یں درسین تم خوش ہونااس رشتے ہے۔" "ہاں۔ ممی ڈیڈی نے یقینا" میرے لیے بہتر ہی سوچاہوگا۔"

نبین بہت خوش تھی اس نے والدین کی بند ہر سر اور ایسے برے سب کے وہی ذر دار تھے۔ احس نے اسے طلاق دے دی تھی تو وہ می ڈیڈی سے کچھ نمیں کرد سکتی تھی کیونکہ وہ اس کی اپنی بہند تھا۔ ''ماں باپ کے طے کیے رشتے زیادہ پائیدار ہوتے

ہیں سبب بی جو ہوں نے سین سے پوچھا۔ "دنہیں یہ کوئی حتی بات نہیں ہے آبی۔ کہیں کہیں مال باپ کے ملے کیے ہوئے رافتے بھی ٹوٹ چاتے ہیں۔" سین اس کے دل کی کیفیت سمجھ رہی

"اور احسن بھائی میں تو بہت خوبیاں تھیں مسئلہ صرف ذات براوری کا تھالیکن جباسے آگنور کردیا گیا تو ممی ڈیڈی نے خوش دلی سے انہیں قبول کیا۔ بہت پند کرتے تھے ڈیڈی احسن بھائی کو۔ بس ساری بات تقدیر کی ہے آلی۔"

''الله ثمهارا نصیب اچھاکرے سین۔''اس نے پرنم آنکھوں سے دعا دی تھی۔ اس روز سین کے ساتھ اس نے شاپنگ بھی کیپارلر بھی گی اور انجوائے بھی کیالیکن دل کے اندر کہیں سناٹا۔ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کیاوہ بھی احسن کو بھول پائے گ۔ اس نے خود سے یو چھااور آنکھیں نم ہو گئیں۔شاید بھی نہیں۔۔۔

ول بربائه نهيس ر كها تفاكه وه كتنا يقر تفا-وهاحسن كي منتظر تقى جب طلاق كايسلانونس آيا تقا تواس کے بعد فون کی مرتمنی پرلیک کرفون تک جاتی می کیہ ضرور احسن نے فون کیا ہو گاکہ وہ لوث آئے رجوع كرك كيث كي بيل موتى توجعاك كرلاؤ نج سے نکل کریر آمدے تک آئی کہ ضروراحس شرمندہ ہو کر اے کینے آیا ہو گالیکن ہریار مایوسی ہوتی۔احسن نے سامنے والا گھر فروخت كرديا تھا۔ اِسپتال كى جاب جھوڑ دی تھی جملم میں ہرجانے والے کوفون کرتے اس نے احسن کے متعلق ہو چھا تھا تیکن کئی کوعلم نہیں تھا۔ اگر علم ہوجا تاکہ وہ کہاں ہے تو ایک پار پھروہ اس کے اس جاتی اس کے قدموں پر کرجاتی الب کی منت خرتی آلال دل کی نرم تخییں ضروراحسن کومنالتیں لیکن احسن کا پتا نمیں چلاتھااوردو سرانونس بھی آگیاتھا ىكىن اخسى كاپياسى چلاسە درىد لەر پىم سىرابھى اس روزوه تۇپ تۇپ كررونى تھى-لەر پىم سىرابھى اس روزوه تۇپ تۇپ كىرى نىيى تھى-آج جیسے اس نے خود کو یقین دلایا تھاتو تھیک ہے می و کا میں ہے۔ تمرین الجی اتن کی گزری منیں ہے کہ احسن کی محبت میں جوگ کے لے اگر اے میری پروانمیں تھی تومیں کیوں اس کی پرواکروں کے كيول يا وكرول اس

اوروہ بہت ایکھے موڈ کے ساتھ الیمی طرح تیار ہو کہ سین کے مرے میں آئی تھی اور یہاں ہیں ہیں تانہیں کی کوں الیمی کے مرے میں آئی تھی اور یہاں ہیں تانہیں کیوں البم کھولے بینچی تھی۔ '' کتنے عرصہ بعد میرا جی کی کے اور یہ تصاویر دیکھ کر عیار میرا موڈ خراب ہوگیا ہے۔ ہین میں اب زندگی بھر اس مخص کودیکھنانہیں جاہتی۔''

رد میں وربیعہ یں پاکستان کے اس کونہ دیکھنا جاہتے ہوں۔ " بین نے سوچا۔ "نب ہی اپنا آبائی گھر فروخت کرکے چلے گئے ہیں۔" اور آیک گراسانس کے کرٹمرین کی طرف دیکھا۔

" تُھيگ ہے چکتے ہیں آپ نے کیا شانیگ کرنی پہرین سے دواس کی بہت پیاری بہن تھی اے تمرین سے اس کی حالت و مکھ رہی ہے اس کی حالت و مکھ رہی ہے۔ پہری ہے جات تھی۔وہ کئی آہ ہے اس کی حالت و مکھ رہی ثمرین کی جالت دیکھ کرسین کے دل میں اس کے لیے جو خفگی تھی وہ خود بخود ہی ختم ہو گئے۔انسانِ بہت کمزور مخلوق ہے بھی بھی اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں مفلوب ہوجا آے۔ اور تمرین کے ساتھ ایا ہی ہوا تھا۔ جہلم سے آگر کئی دن تک وہ افسردہ رہی۔ پھر سین کی شادی کی تاریخ طے پاگئی اور گھر میں شادی کی تیاریال شروع ہو گئیں وہ بھی بدل گئی۔اس روز سین کی مهندی تھی۔ تمرین جب تیار ہو کر آئی تو ایک لحہ کے لیے می کی نظری اس کے چرے پر محمر کئیں۔وہ بِ انتاحسین تھی'اس میں کوئی شک نہیں تھااور ملكے سے حزن نے جو ميك اب كے اندر سے بھی جھلكا تفااسے اور بھی پر کشش بنارہا تھا۔حسن سو کوار وتوكيا اب باقى كى عمر تمرين يون بى كرواروك كي کیے کئے گاا تالمباسفر۔"تمرین کو سین کے ہیں بھیج انسوں نے راجہ صاحب کی طرف دیکھا۔ ونبيل ہم اسے ساری وزرگی نمیں بٹھا کتے۔ سپین کی شادی ہوجائے تو آپ معو کے لیے بھی کوئی اچھاسا رشته دیکھ کر وخصت کردیں۔ حاری زندگیوں کا کیا بحروسا۔ بھائی کوئی ہے نہیں جس کی آس پر بیتھی

رہے۔
''دہ مان جائے گی۔'' کی خوف زدہ تھیں جانتی
تھیں احس کے ساتھ شادی کے لیے کتنی ضر کی تھی
اس نے اور کتنی محبت کرتی تھی وہ احسن سے
''اس نے اپنیاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ہم
ساری زندگی ساتھ تہیں رہیں گے۔ اسے ماننا ہی

''<sup>وہ حس</sup>ن نے بھی تو زیادتی کی ہے تا۔'' وہ ماں تھیں ان کا دل تمرین کے لیے رو ناتھا۔ ''کیا تھا اگر احسن تھوڑا دِل بڑا کرلیتا۔

" " الله بیگم احسن نے نہیں زیادتی ثمرین نے کی ہے اس کے ساتھ ۔۔۔ وہ صرف ثمرین کا بیٹا نہیں تھا احسن کا بھی تھا اس کے متعلق تنا فیصلہ کرنے کا حق ثمرین کو نہیں تھا اور وہ بھی اتنا طالمانہ فیصلہ۔ " تو آج پہلی بار ڈیڈی نے اس واقعے کے متعلق کچھ کما تھا اور

اوروں۔ آج اتنے مہینوں بعد اسے اس کا خیال آیا تھا جے ایک اندھیری طوفانی رات میں اس نے ٹیم دائرے کی شکل والے بر آمدے میں چھوڑ دیا تھا۔

کیابتا وہ زندہ ہو۔۔۔ کی نے اٹھالیا ہوا اے اور۔۔۔
اس کے دل کو جیے کی نے مٹھی میں لے لیا۔ اے
جملم ہے آئے آٹھ مینے ہوگئے تھے اور احس کو جملم
چھوڑے چھ ماہ ہوگئے تھے تقریبا "اور احس جب تک
جملم ریا دیوانوں کی طرح اے ڈھونڈ تا رہا یہ بات وہ
جانی تھی۔۔۔ اور کیابتا اس کے جانے کے بعد اس کے
متعلق کچھ بتا چلا ہو۔ ایک بار مجھے بتا تو کرنا جا ہے۔
متعلق کچھ بتا چلا ہو۔ ایک بار مجھے بتا تو کرنا جا ہے۔
اگر وہ مل جائے تو آٹھ ماہ کا ہوگا اس وقت لیکن میں
اگر وہ مل جائے تو آٹھ ماہ کا ہوگا اس وقت لیکن میں
اسے بیجان اول گ۔ وہ تو سب سے مختلف تھا۔ کئے
ہوئے ہونے اور اس نے جھرجھری کی ہے۔

اور آگروہ مل جائے تواہے احسن کے حوالے کر کے سرخر ہوجاؤل۔اے اس کا بچہ مل جائے گاتو وہ بچھے معاف کردے گا۔ بھر ضرور بچھتائے گاوہ ۔.. مجھے معاف کردے گا۔ بھر ضرور بچھتائے گاوہ ۔.. مجھے میں میت کو چھوڑد ہے پر اور اس کی خواہش تھی کہ دہ بچھتا سے اس نے جملم جانے کا سوچاہی نہیں بلکہ ممی اور سین ہے کمہ بھی دیا۔

اور دان ہے ہمہ کاریا۔ ''آب کیافا ئدہ ثمو ملناہو ناتوجہ ہی ل جاتا۔''می نے مسئڈی سانس بھری۔ ''لیکن ممی پلیزا یک بار محصے کوشش تو کرنے دیں ہوسکتا ہے اب ۔۔۔''اور سین کو اس سے اس پر برط ترس آیا۔

" تھیگ ہے ممی میں اور تمرین آپی کل ہی جہلم چلے جاتے ہیں۔۔۔ دور ہی کتناہے جہلم دو تین گھنٹے کاتو سفر ہے۔ " اور دو سرے ہی دن وہ جہلم تھیں۔ جہلم جہاں پہلی بار دہ احسن کے ساتھ آئی تھی۔ ایک ہوک ہی دل میں اتھی تھی اور آٹھ ماہ بعد دہ پھراسی کالونی کے دل میں اتھی تھی اور آٹھ ماہ بعد دہ پھراسی کالونی کے دروازے کھنگھٹا رہی تھی۔ کئی ایک کو تو یاد بھی آگیا دروازے کھنگھٹا رہی تھی۔ کئی ایک کو تو یاد بھی آگیا دروازے کھنگھٹا رہی تھی۔ کئی ایک کو تو یاد بھی آگیا

"ارے ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا جے کسی نے اغوا کر کے ہماری کالونی میں پھینک دیا تھا۔ بے چارہ بچہ۔" آیک خاتون نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔اور

ابنار کرن 25 يون 2016

Regiton

بس گیا تھا۔وہ لڑکی کس قدر حسین تھی۔اتنا تکمل حسن بارات اور ولیمہ پر بھی اس کی نظریں اے اپنے حصار میں لیے رہیں۔

وہ فواد کی کزن آوراس کی ہوی کی بڑی بہن تھی اور

یہ کہ اسے طلاق ہو چکی تھی۔ یہ ساری معلومات اس
نے حاصل کرلی تھیں لیکن اس کے بعد اسے کیا کرنا تھا

یہ اسے سمجھ نہیں آرہا تھا۔ لیکن کب تک ایک روزوہ
دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فواد کے پاس آپنچاؤہ ملتان
میں مستقل رہائش نہیں رکھتا تھا فواد سے اس کی
ملاقات کاروبار کے سلسلے میں ہوئی تھی۔وہ عمر میں فواد
سے چند سال بڑا تھا لیکن دونوں کے درمیان چھلے دو
سال سے دوستی کا مشحکم رشتہ بن چکا تھا اور دواس کا
برنس میں سیدیٹی بار مزیھی تھا۔ وہ تین بار نواداس
کی آبائی زمینوں بر بھی جا چکا تھا۔ وہ تین بار نواداس
کی آبائی زمینوں بر بھی جا چکا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ دل کی

فواداے ویکھ کر جران ہوا تھا۔ ''ارے آپ اچانک ائی جلدی آپ سے ملاقات

سے ہیں ہے۔ دربس ادھر آیا تو سوچا آپ سے ملتا جاؤں۔ بھابھی

کیسی ہیں۔'' اللہ کاشکر ہے' وہ سین کے لیے گفٹ بھی کے گراف کی دعوت بھی دی تھی لیکن اظہار مدعانہ کرسکا۔ اور والیں آگیا۔ تمرین سے پہلے بھی وہ کئی لؤکیوں سے مل چکا تھا۔ لیکن بھی اس طرح بے قرار نہیں ہوا تھا حالا تکہ چھلے ایک سال سے وہ دو سری شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ مال جی کی بھی ہے ہی خواہش تھی کہ اولاد کی خاطر اسے شادی کرلینا چاہیے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک وولؤکیاں بھی و پیھی تھیں لیکن قرعہ فال تمرین کے تام والؤکیاں بھی و پیھی تھیں لیکن قرعہ فال تمرین کے تام فکا تھا۔

للاحات دمنواد میں تمہاری کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔"وہاکیکبار فواد کے پاس آپنچا۔ دوشمرین ہے۔" فواد حیران ہوا۔ ' واپس آتی تمرین وہاں ہی ٹھٹک کررک گئی۔
''تو۔۔۔۔ توکیا میں ظالم ہوں۔۔۔ میں نے ظلم کیا۔''
''ابھی چند ماہ اور گزرجا میں تو پھر کسی ہاکہ ہین تمرین کویا دہی نہیں رہا کہ ہین تمرین کویا دہی نہیں رہا کہ ہین تقی ۔ وہ ہولے ہوئی ہوئی ہین کے لیے پلٹی تھی۔ وہ ہولے ہوتے چاتی ہوئی ہیں اگر بھی۔ وہ ڈائریکٹ ہال میں جانے کے بجائے گھر آئی تھی۔ وہ ڈائریکٹ ہال میں جانے کے بجائے گھر آئی تھی۔ وہ ڈائریکٹ ہال میں جانے کے بجائے گھر آئی تھی۔ وہ ڈائریکٹ ہال میں جانے کے بجائے گھر آئی تھی۔ وہ ڈائریکٹ ہال میں جانے کے بجائے گھر آئی تیاں ہوئی اپنے ہوئل میں تقی کیونکہ ماموں (بیین کے سسرال) کی فیملی کچھ دیر تھی۔ ہوئل میں تقید ہوئی میں جانے ہوئل میں تقید ہوئی ہوئی میں تھی۔ ہوئی میں تقید ہوئی میں ہے۔

بت یاری لگ رہی ہوسیں۔"اس نے دونول ہاتھوں میں اس کا چرو لے کراس کی پیشانی چوم لی-تہیں فواد کے ساتھ ہمشہ بہت خوش رکھے - تهارب بدر بهت اکیلی موجاوی کی-"اورسین ول تمرین کے لیے افسردہ ہوا اور اس نے ول میں ٹریں کے کیے بھی دعا کی کہ اللہ اے بھی زندگی بھر ما ہونے کے لیے کوئی اجھاسا تھی دے دے۔اور بیر شاید کوئی قبولیت کی گھڑی تھی محکہ مانان سے مهمانوں كے ساتھ آنے والے فواد كے أيك كاروبارى دوست نے تمرین کو پہلی نظر میں ہی پیند کرلیا۔ نکاح کے بعد جبِوه سبین کواسیج پر بھاکرنیچا تر رہی تھی تواس کی اونجي آيل کاريٺ ميں الجھ گئي جو اسٹيج کي سيدھي پر بچھا ہوا تھاوہ لڑ کھڑائی تھی اور اس سے سکے کہ وہ کر جاتی دو التعول نے اسے تھام لیا تھا۔ یہ فواد کے ساتھ آنے والا اس كاليك دوست تفاجو چند لتح يملي ي فواد كے ساتھ التيج تك آياتها-

ویکسا ہے۔ اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر ہاند ھے وار فتہ سااسے دیکھ رہاتھا۔ ثمرین جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی لیکن اس کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ ثمرین کویاد بھی نہیں رہاتھا کہ سین کی مہندی والے دن کئی نے اسے گرتے ہوئے سنجالا تھا لیکن وہ اسے نہیں

عاركون 258 بول 2016 B

علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سوچ بھی نہیں عتی-اس نے فیصلہ کرلیا کہ وہ جاب کرلے گی لکین شادی نہیں کرے گی اور آپنے فیصلے سے مطمئن ہو کروہ سوگئ۔

"لِيا مجھے بولٹن واپس جانے سے پہلے اسپتال جاتا ہے موجد کی ما کو دیکھنے۔"امل نے اپنے بیڈیر بیٹھتے موت شفق احد كويا دولايا-

" مجھے یا دے بیٹا ابھی دودن توہم یمال ہیں ،صبح مجھے برمنهم بونيورشي من أيك سيمينار من شركت كرنا ہے۔ وہاں سے واپس آکر حمہ سے استال کے جاؤں گا لیکن تم نے موحد ہے سب پوچھ کیا تھا تا کہ کون سا اسپتال ہے اور۔ پشفیق احمد ہے کوٹ آبار کر واروروب مس الكايا-اور ني كاريث يرر مع بيك كو

اسموحدادهرای بال- اس اسے فول کول گاتوه

''بيرتوار جھي بات ہے ميں مصروف ہوں گاتو تم اوھ اسپتال ہے ہو آنا۔ "انہوں نے بیگ کی زیب کھول کر نائث موث تكالا أورواش روم صلي منظم من عن تقريبا" و آج سے بی رہے ہے بر

بولٹن سے چار ساڑھے چار کھنٹے کاسفر تھا موحدان سے ایک دن پہلے ہی آگیا تھا۔وہ سیدھے لیا کے دوست انكل فاروق كے كمر آئے تھے شفق احمالے اے بتایا تفاکہ وہ جب بھی برمجھم آتے تھے فاروں کے گھر ہی تھرتے تھے۔انگل فاروق کی قیملی میں ان کے دو بیٹے تصاور بني اور دابادياكتان سے آئے ہوئے تصريفي کی شادی چونکہ پاکنتان میں ہوئی تھی اس کیے اس سليلي مين انهول في اين جان والول كود نرير انوائث كرركما تفا-امل في اس وُنريارتي كوانجوائ كيا تفا-زیادہ لوگ نہیں تھے۔سب بی اچھی طرح امل سے ملح تصاورات ونول بعدات سارك پاكستاني لوكول

بن بتانمیں وہ کرنا بھی جاہتی ہے یا نہیں۔ ابھی سال بھی شیں ہوا اس کی طلاق کو۔ شادی کے صرف دوسال بعد عليحد گي مو گئي تھي۔"

مجھے اس سے غرض نہیں کہ طلاق کیوں ہوئی۔ آگر تمرین کی قیملی میرایرو پوزل قبول کرکتی ہے تومیرے لياعث اعراز موكاله المور فوادف متاثر موكركما تھیک ہے میں سبین سے بات کر تا ہول وہ چھو پھو ے بات کرنے گا۔"

اور جب سین نے ممی سے بات کی توانہوں نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ' ثمرین کے لیے اس ہے بھتر کوئی اور رشیتہ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ فواد کی معلومات ومطمئن تهيس پرجمي سين سے ملنے كے بالے دہ راجہ صاحب کولے کر فواد کے دوست کو بھی و مكيم آئي تحميل وه خوش شكل تها وانداني تها- يميدالا تفاله وركياجا من تفاييه راجه صاحب كوبهي اغتراض مه تفا لیکن تمرین نهیں ان رہی تھی۔

و می بیرتوسوچیں وہ پہلے ہے شادی شدہ ہے۔" وتوم جي توشادي شده يو تمرين-" لین اس کی بوی می موجود ہے۔"

<sup>وم</sup>اس کے باوجو دلوگ اپنی کنواری لڑکیاں بھی اسے خوش ہو کردینا چاہتے ہیں اور اس نے کچھ چھیایا نہیں ہے صاف بتادیا ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کی چیا زاوے وہ آبائی گھرمیں رے کی اور مہیں وہ الگ کھرلے کردے گا۔"

هیں ممی پلیز نهیں۔ میں شادی نہیں کر عتی۔" دہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔اے اس روز احسن بهت یاد آیا۔ احسن جے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ احس جس کے لیے اس نے ممی دیڈی کو ناراض کیا تھا اور صاف صاف کمہ دیا تھا کہ وہ اس کے علاوه کسی اورے شادی نہیں کرے گی اور اب کسی اور ے کیے؟ نہیں بھی نہیں۔ ٹھیک ہے احسٰ نے ا ہے اپنے زندگی سے نکال دیا ہے لیکن وہ احس کے

ابنار کون **259 جون 2016** 

Region

ے ال كراے اجھالگاتھا۔

اور محن کی طبیعت خراب ہوجائے" وہ کافی بے چين اور مفظرب لگ رہے تھے "ارے یاروہ عورت شمیں صرف کال بھی ہے۔" "مال" ان کے لیوں پر تلخ سی مسکراہث آئی تھی وہ شاید کوئی سخت بات کہتے کہتے رک گئے تھے اور پھر لمحہ بحربعد أبتتى بيدلے تص

°° آج کل کی مائیں انتہائی نا قابل اعتبار ہوتی ہیں۔ ان کی این خواہش اتن نود آور ہوتی ہیں کہ بے ان کی تظرول من الى الميت كمو منصة بين- "تحيي اور في ان کی بات شاید نه سن مولیکن ایل نے سن تھی کیونکہ وہ ان کی بینی اسا کے پاس بیٹھی تھی اور وہ اس کے پاس ہی ' مجلوا ہی۔" انہوں نے اسا کو اٹھنے کے لیے کہا

وو تريايا آب نے توباہر ہے لاک کروبا فل ممانے ماں جاتا ہے اور ساری جابیاں بھی آپ کے پاس "المان بما تماني على الماتماني کی ہو لیکن وہ اتن قریب تھی کہ اس نے اسالی بات بھی تن تھی اور حران ہوئی تھی۔

''وہ کھرکے اندر بھی تو غافل ہو سکتی ہے۔ نقصان سكتى ہے اسے۔" ڈاکٹراحسن كالمجہ بھی سركوشی صاقا

ہ ممارا ول جاہا رہاہے رکنے کو ارک حاؤ

"اسا کھڑی ہوگئی تھی اس نے محسوس کیا تفاكه اس بنستي مسكراتي لزكى كارنك يصيكابر كيا تفااوروه سنجيده بوكئي تهي.

اس کاجی چاہاتھاوہ ڈاکٹراحسن سے بات کرے اور بوچھے کہ وہ ماؤں کے متعلق اتنے تحفظات کا کیوں شكاريس- اور الهيس قائل كرے اور بتائے كيه مال سے زیادہ برمھ کر کوئی اور نے کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اورنه بي ماك سے بردھ كركوئي اور بچوں كاخيال ركھ سكتا - کیکن ڈاکٹراحس اساکو لے کرچلے گئے تھے کاش ایک بار پھرڈاکٹر احس سے ملاقات ہو تو وہ بتائے

''امل بیٹا کیسالگا تنہیں سب سے ملنا۔''شفیق احمہ كيرے تبديل كركے آگئے تھے اور وارڈ روب كے

ربهت اليحاليا-سيلوك بهت اليحق تقع اور دُاكمْ ن کی بٹی توبہت کیوٹ ہے اور بہت جلدی مجھے بے تکلف ہوگئی تھی ابھی اجھی اس نے اپنا اولیول كعيليك كياب-اس نے مجھے كھر آنے كى بھي دعوت ن کھ عجیب سے لگے مجھے مکما آپ کو نمیں لگایا کہ وہ کچھ سائیکی ہے ہیں۔"مجیشہ کی طرح اس نے بلا تکلف اپنی رائے کا ظہار کیا۔

دواکٹراحس بہت ایجھے انسان ہیں۔ پہشفیق احمہ وارور میں کرے بنگ کر کے اپنے بیڈیر بیٹے گئے۔ ال نے کمرے میں نظر ڈالی۔ کمرے میں دو سنگل بیٹر دائیں یا میں دیوار کے ساتھ بچھے تھے۔ در میان س شیشے کی تاب والی کافی نیبل تھی بردے اور

المواكم احسن بهت اليحم انسان بين كين هرانسان کی کوئی مزوری ہوتی ہے اور ان کی بھی ایک مزوری م كدوه است بحول كے معاطے ميں ابني بوي ير رُست ميس كرت اور ايا كرت موت وه بعض او قات سائیکی ملتے ہیں۔ دو میچے ہیں ان کے ایک بیٹا اور ایک بنی .... بیٹا دس کیارہ سال کا ہے...سات سال پہلے میری احسن سے پہال فاروق کے کھریس ہی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے اسے بھیشہ بہت اچھا پایا۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا۔

و مقینا" ڈاکٹراحس کے ساتھ کوئی مسکلہ تھا۔وہ انکل فاروق کے روکنے پر بھی نمیں رکے تھے۔" " نمیں وہ محن گررہے میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ اے نمپر پچر تھا۔ اس لیے چھوڑتا پڑا۔" انکل فاروق کے روکنے رانہوں نے کما تھا۔ کین بھابھی مجمی تو گھر رہیں یار کیاوہ خیال سیں

ر کلیں گی محن کا۔"کی نے کہاتھا۔ میں عورتیں بڑی لاروا ہوتی ہیں ہوسکتا ہے محسنداے گھراکیلا چھوڑ کرشانیگ کے کیے جلی جا

بنار كون (260 جول 2016 ك

# باک سوسائی کائے کام کی میکیش پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے پیشمہاک موسائی کائے کام کے بھی کیا ہے

=:UNUSUE

يرای ئېگ کاڈائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نارمل کوالٹی، کمپریٹڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

انے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





الهیں' اپنی مای کے متعلق 'کسے انہوں نے اسے انبارال بخول كى خاطراني مرخوامش كحدى إوروه خواه مخواه ال يرالزام تراثي كرد بي-

اس نے آپ بڈر کیتے ہوئے سوچا تھااور نہیں جانتی تھی کہ اس کی بد خواہش اسکے روز ہی بوری ہوجائے کی بید الگ بات کہ وہ مال کی و کالت نہ کرسکے گ- صبح شفق احمد کے جانے سے پہلے ہی موحدات لينے أكميا تفا۔

دمیں کچھ دیر بیٹھوں گا۔ کم از کم دو گھنٹے تم بور تو نهیں ہوجا وُ گی تا۔" رائے میں موحد نے پوچھاتھاتو

اس نے بے حد حمران ہو کراہے دیکھا۔ "کیا مادی کے پاس بیٹھ کر بھی کوئی بور ہو تا ہے

رائے بی سے ال نے ان کے لیے پھولوں کا کیے

و الما الرائد البيتال من بين " راسته مين موحد نے اے بتایا تھا۔

مبت را استال ہے کو تین الزبھ استال برمعم اس مي ليور أراث اور انتخر كي رانسهلانٹیشن بھی ہوتی ہے۔ اور ایک کر شکل اريايون ب سويدز كاس في تفسيل ماني تفي-" وور ميرك يلاجمي بهال اي استال مي جاب كرتے ہيں۔اور ماماجب تھيك تھيں تووه-لي-ايم-آئى يرائيويث بيلته كيئريس جاب كرتى تحين-"موحد کے ساتھ اسپتال جاتے ہوئے وہ مسلسل موحد کی ماما کے متعلق سوچتی رہی تھی اور موحد کے کیے اس کاول گدازہو تارہاتھا۔

"اں جیسی ہتی کواس طرح دیکھنا کتنا تکلیف دہ ب نا موحد۔" ان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے موحدے کمااور پھول بیڈ کے قریب بڑی چھوٹی ی نیبل پر رکھ دیے۔ موحد آن کے بیڈ تنے پاس کھڑا تھا ساکت اس نے امل کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اور به امیدو بهم کی کیفیت اور زیاده از بیت تاک ہے۔اس في موجد جيسي ديكھنے لكي تقى۔وہ موجد جيسي

نهیں تھیں موحدیقیناً"ا ہے بابا پر گیا تھالیکن بالکل ساکت وجود کے ساتھ بھی وہ ایے "مالی" جیسی لگیں۔ یقینا" وہ شفقت و محبت کا پیکر ہوں گی موحد جياس كى موجودگى سے بے خرانسي كيم جارہاتھا۔ "مال-"اس فان كبازورباته ركها-وصوری مام میں بہت دن تہیں آسکا۔ مجھے پتا ہے آپ نے میرا انظار کیا ہوگا۔ آپ مایوس ہوئی ہوگی۔ آب کودکھ بھی ہوا ہوگا۔"وہ ہولے ہولے کمہ رہاتھا اوروه ساكت بقرى طرح ليني تفيس- مختلف المكيول کے ذریعے دوائیں اور خوراک ان کے اندرجارہی تھی بتانهيس كتناوقت كزركياا احباس نهيس مواموحد نے مؤکراہے دیکھا۔وہ رورہی تھی موجد کی اتیں من کر آنسو خود بخود بی اس کی آنکھوں سے نکل آئے تھے اور اس کے رخبیار بھیکتے جارہے تھے۔اس اس کی مام کے کے روری تھی۔ موصد کاول کدازہوا۔ ''ال چلیں۔" اس نے جونگ کرائے رخسار صاف کے اورا تھ کھڑی ہوئی۔

والله حافظ الما- "امل في ان كيازور بالقرر ها "مجھے یقین ہے آپ میں محسوس کردہی ہیں۔ آب ان پھولول کی خوشرہ کھی محموس کررہی ہیں اور آپ موحد کے آنے ہے بہت خوش ہیں۔"موحد کی خوب صورت آکھول میں ال کے لیے ساکش تھی

"درية نهيس موسى ال-"كوردوريس مين موس تے معذرت طلب نظموں سے اسے داکھا۔ دكيا كوئي معجزه مو گاموحد كيا بهي ممااڻھ كربينھ جائیں گی۔ وہ حمیس ویکھیں گی تم سے بات کریں

گ-"اوراس کی آواز بحرا گئے۔

وہ جرب ہی۔ "وہ ایوس ساتھا۔ وہ جب بھی مماسے مل کر آیا تھا یوں ہی ایوس سا ہوجا آتھا لیکن کچھوفت گزرنے کے بعد امید پھردل کی زمین پرسے سراٹھالیتی تھی اور ہولے ہولے امید کے اس پودے پر پہلے کو نہلیں پھوٹیتیں اور پھر پھول اس پودے پر پہلے کو نہلیں پھوٹیتیں اور پھر پھول

Regison

الاوہ ال یمال کیے آنا ہوا۔ اسمی بہت ذکر کرتی رہی ہے آنا ہوا۔ اسمی بہت ذکر کرتی رہی ہے آنا ہوا۔ اسمی بہت ذکر کرتی رہی ہے آنا ہوا کے آبوں پر مدہم سی مسکر اہث نمودار ہوئی تھی۔

ومیں موحد کی ماما سے ملنے آئی تھی وہ یہاں الدُمث بیں۔"

یں معرور۔ "انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی المرف دیکھا۔ المرف دیکھا۔

''ہاں۔۔۔ یہ موحد بولٹن میں پڑھتے ہیں اور ان کے
ہاا ڈاکٹر ہیں یہاں اس اس سیتال میں۔''امل کو سمجھ نہیں
آرہا تھا کہ وہ موحد کا تعارف کیے کرائے اور ڈاکٹر
احسن بے خیالی میں موحد کو دیکھیے جارہے تصول ہی
ول میں انہوں نے اس وجیہ لڑکے کو سراہا تھا۔ موحد
نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بردھایا۔ جے ڈاکٹرا حسن
نے کرم جو ثی ہے تھام لیا۔
نے کرم جو ثی ہے تھام لیا۔
''آئے بالیکا کا کیانام ہے ؟''

وواکٹرعثان ملک "، دورے آپ سرجن عنان ملک کے بیٹے ہیں۔" "جی۔"موجد مسکرایا۔

"گیباران سے ملاقات ہوئی ہے۔ بہت ذکر کرتے ہیں وہ آپ کا۔"ڈاکٹرائشن نے ساتھ کھڑی خاتون کی طرف دیکھا۔

''یامیری مسزیل محسد "امل نے بے بقینی سے انہیں سلام کیااور باری باری دونوں کی مرف دیکھا۔ ڈاکٹراحسن بے حدوجیرہ اور پر کشش انسان تھے جبکہ محسنہ بہت عام سی شکل وصورت کی تحقیں۔اسابقینا " اسٹیلیار گئی تھی۔

وفینا گرر آو ناکی دن اسی تمهارا بهت ذکر کرتی رای-رات واپس آنے کے بعد۔"

"دجی ابھی توشاید کل داپس چلی جاؤں۔ پھر آئی تو ضرور آؤل کی جھے خود اسمی بہت انچھی کلی ہے۔" پتا نہیں ڈاکٹراحسن یمال جاب کرتے تھے یا کسی کام سے آئے تھے اس نے سوچا۔

آئے تھے اس نے سوچا۔ "میں نے شفیق بھائی سے کما تھا کہ اگروہ رکیس تو ایک روز ہمارے ساتھ ڈنر کریں۔" نے اسے بتایا تھا کہ میڈیکل کی تاریخ میں الیم کئی مثالیں موجود ہیں جب سات سالت اٹھ سال کو ہے میں رہنے کے بعد مریض ہوش میں آگیا ہو۔

''تہمارے بابابھی تواسی اسپتال میں ہیں تا۔ کیاان سے نہیں ملواؤ کے موحد۔'' امل نے اس کے سے ہوئے چرے کو دیکھا اور اس کا خیال بٹانے کے لیے کما۔

"ہال کیکن آج ان کا آپریش ڈے ہے وہ اس وقت تھیٹر میں ہوں گے۔ تم ابھی رکو گی تایمال تو پھر کسی دن بابا ہے ملوادوں گا۔"

"تا نمیں بایا کمہ رہے تھے آج ان کا کام ختم ہو گیاتو اید کل تکل مانس ۔"

و دویں بھی سوچ رہا ہوں کل چلا جاؤں۔ سعد دویار فون کردیا ہے۔ ہے ای ہفتے اپناپر اجیکٹ عمل کرنا ہے ابھی سرنگ لوز (ہماری چشیاں) ہوں گی تو تم آنا ایسے بھی ملواؤں گا۔" اس نے مسکرانے کی اور بابا سے بھی ملواؤں گا۔" اس نے مسکرانے کی

' مسرار کیا ہے کہ موسم بماری چھٹیاں ان کے ساتھ اصرار کیا ہے کہ موسم بماری چھٹیاں ان کے ساتھ گزاروں۔'' امل نے کہا۔ دونوں یا ٹیل کرتے ہوئے پار کنگ میں آگئے تھے اچانگ ہی امل کی نظر ڈاکٹر احسن پر پڑی جوا یک گاڑی ہے اترے تھے۔اور ایک خاتون ان کے قریب آکر کھڑی ہوگئی تھیں۔

''وہ دیکھومو حد ڈاکٹراحس ہیں انکل فاروق کے ہاں ڈنر میں آئے ہوئے تھے۔ان کی بٹی بھی تھی ان کے ساتھ سولہ سترہ سال کی۔لیکن بہت میچور۔'' وہ موحد کوڈاکٹراحس کے متعلق بتاتے ہوئے ان کے قریب آئی تھی۔

'' ڈاکسلام علیکم انکل۔'' ڈاکٹر احسن نے جو اس خاتون سے بات کررہے تھے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔

''آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں۔ میں امل شفیق مول – کل انکل فاروق کے گھر ملا قات ہو کی تھی۔''

عدرن £262 بون £2016

کروں گا۔'' ''میں بھی جیران ہورہاتھا کہ تم اتنی دیر سے میرے ساتھ ہوادر ابھی تک ہشام کاذکر نہیں کیا۔ موحد کالہجہ بے حد سارہ تھا۔ '

''ہاں وہ دراصل میں سارا ٹائم تہماری مماکے متعلق سوچتی رہی کہ کچھ ایسا ہوجائے کہ تہماری مما بالکل پہلے جیسی ہوجائیں اور پھرڈاکٹراحسن آگئے تو ہشام کا خیال ہی نہیں آیا۔''امل کالبحہ بھی بے حد سادہ اور معصوم تھا۔

" پائے موحد میں بھی بھی اپنی اماکے متعلق بھی سوچتی ہوں کہ کیا خبر کسی روزوہ اچانک آجا ئیں اور آگر کمیں میں توزندہ ہوں وہ تو کوئی اور تھی جو مرکئے۔" "تم خواب بہت دیکھتی ہو ال جاگتے میں ن

''ال۔'' وہ مسکرائی۔ اس کی سبزی ما کل خوب صورت آنھوں میں نمی تھی۔ ''ہاں بہت خواب دیکھتی ہوں صرف ماما کے متعلق

"بال بهت خواب دیکی بول صرف ما کے مطاب بی نہیں عفان بیجواور شام کے متعلق بھی۔" دستام کے متعلق کیا خواب دیکھتی ہوتم۔" بظاہر وہی سادہ ساانداز تعالیکن اسٹیر سک راس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوگئی می اور دل کی دعر کمنیں بے تیب ہورہی تھیں۔

ورئی کسی اس کودیس رکھے پرس کی زب کھول رہی تھی اس کے فون کی بیل ہورہی تھی اس نے فون باہر تکالا۔

"ہاں۔۔جیلو۔"اس نے فون اٹنینڈ کیا۔ "سوری ناراض مت ہونا۔ میں بس اب حمہیں فون کرنے ہی گئی تھی تجی۔ خبردار جو تم نے منہ سجایا۔ اور ناراض ہونے کی کوشش کی۔ حمہیں بتا ہے تا۔ میں تمہاری ناراضی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی' ہاں نا۔" وہ بات کررہی تھی اور موحد ہونٹ جینچے سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کررہا تھا۔ وہ تین بار اس نے کن "جی ضرور۔"امل انہیں خدا حافظ کمہ کرموحد کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف بردھ گئی۔ " پتا ہے موحد رات سونے سے پہلے میں سوچ رہی

''نتاہے موحد رات سوئے سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ اگر میری ڈاکٹراحسن سے دوبارا ملا قات ہوئی تو میں ان سے ضرور پوچھوں کی کہ وہ ایک مال ہرٹرسٹ کیوں نہیں کرتے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر دیکھ بھال کرسکتی ہے لیکن اب یہال پارگنگ میں تو البی بات پوچھنا اکورڈ (بھونڈا) کما لگتا ہے نا۔ ہیں نا۔ اس نے فرنٹ سیٹ ہر جیٹھتے ہوئے موحد کی طرف دیکھا۔ دوجھ انگل احداث مدر الاحتداد سے دولا ''جس

"مجھے بالگل اچھا نہیں لگا تھا موحد کہ "مال "جیسی استی کے متعلق کوئی اتنا ہے یقین ہو۔" وہ موحد کو ساری تفصیل بتانے لگی تھی۔

و و تم ان کی رائے برلناچاہتی ہو۔" "ال-"اس نے سملایا-

وہ تہیں یقین ہے کہ تم ان کی دائے بدل دوگی ہوسکتا ہے ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو

دو میں اس کا بیات کائی۔
دو میں اس کا بیات کائی۔
دو میں اس کا بیہ مطلب ہر گزشش کہ وہ محفل میں
اپنے ایسے خیالات کا اظہار کریں جو سراسران کا ذاتی
مشاہدہ یا تجزیہ ہو۔ مال تو مال ہوتی ہے موجد اور اس
سے بردھ کر بھلا کون اپنے بچوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے "
دو تم ٹھیک کہتی ہو امل۔ "موجد کو اس سے اتفاق
تھا۔

مورد المانوں کو تجربے کی نظرے دیکھتاہے۔ چیزوں اور انسانوں کو۔۔ اب کہیں کھانے کے لیے چلیں۔"

ورنمیں آج مبح بہت ہوی ناشتاکیا تھا۔ آئی نے راٹھوں اور آملیٹ کے ساتھ نماری بھی بنا رکھی تھی۔"

''تو…''موحدنے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ''جھے انکل فاروق کے گھر ہی ڈراپ کردو آج مجھے ایشام کو بھی فون کرنا ہے۔ ہمیشہ وہی فون کر آہے میں سام کو بھی فون کرنا ہے۔ ہمیشہ وہی فون کر آہے میں

ابند کون 263 جون 2016 **3** 

کولیک ہیں۔ یہاں ہی بولٹن میں ان کی طرف جانا ودلین مل-"سعدنے خود ہی اس کانام مخضر کردیا تھا۔ دمیں توسوچ رہا تھا کہ اپنے جھے کی دش تم ہے بنواؤں گا بیہ موجد تو اچھا خاصاً کک ہے لیکن مجھے ككنك سير آلى آلى من الحيى ككنگ " "توانش نيشل ايونگ توكل ب ناتوكل منع منح بنالیں کے جو کھ بناتا ہے۔ آج تومیں صرف خریداری کے کیے آئی تھی۔ "ہم بھی اس کیے آئے ہیں ویسے تم کیا بناری وموصد کا ارادہ بھی کچے مے کے کوائی کیاب ان كا ب أك من ب جاروره كيا مول اور مجمع اجی تک مجھ میں آری کہ کیا بناؤں۔"معدنے ليے بھی سوچ لیں سے بھائی تم فکر مت ملے شاعک کیاں۔ موجد کسٹ ال محى نا- "دوم وحدى طرف متوجه موا-''کیا سوچ رہے ہو۔" امل اس کی طرف متوجہ و حمياريشان مو بچھ مااورياياتو ٹھيك ہيں تا-" "ال رات بى بايا سے بات بوئى تھى-سب تھيك " بال تعك يومن بيني بهت مني تقي ليكن مبح جب التمي تو فريش تهي-"تم تو فرسيت ٹائم تني ہو بہت انجوائے کیا ہوگا۔" موحد نے مسکرانے کی کوشش كى-يتانميس كيول ول اندرسي بجها بجها تها يا وه واقعى تَعَكُّ كَمَا تَعَالَهُ حَالاتُكُهُ وَهُ زَيادُهُ مُحُومٌ نَهِينَ تَصَهِ یو نیورٹی کے چند دوستوں کے ساتھ کل دہ تفریح کے کے مافجسٹر کئے تھے اہل نے دہاں Factor

انھيوں ہے امل کی طرف ديکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گفتگو ميں مگن تھی اور بہت خوش لگ رہی تھی کہ آنھوں کی چک ليوں کی مسکراہث بتارہی تھی کہ اسے بثام کتناعز بزے۔ موجد کے ول پر اواس کا غبار سانچیل گیا۔ بتا نہیں کیوں گروہ اپنے کزن ہے بات سانچیل گیا۔ بتا نہیں کیوں گروہ اپنے کزن ہے بات کرتے ہوئے خوش ہورہی تھی تو بیہ فطری بات تھی۔ پھراہے کیوں اچھا نہیں لگ رہاتھا۔ اس نے خود سے پوچھا۔ پوچھا۔

میکن و توکیا سعد۔ صحیح کہتا ہے کہ میں موحد عثمان مامل شفیق سے محبت کرنے لگاہوں۔"

میں بہتر کے خاص نے پہلے کی طرح خود کو جھٹلایا اور اکسیلیٹر باؤل کاویاؤ پرمھادیا۔ال نے چونک کرایک اس کے لیے اسے دکھا اور پھریاتوں میں مصوف ہوگی۔

وہ الجسٹراسٹورے سلمان خرید کربا ہر نگلی تواہے سعد اور موجد آتے و کھائی دیئے " ہے تم اکیلے اکیلے شائیگ کررہی ہو۔ کم از کم ہمیں آواز دے دیتیں۔"سعد نے قریب آکر کھا۔ " جانتی ہو کہ ہم تمہار کے مشورے سے ہی کچھ

# # #

خریدناچاہتے تھے۔" "دنئیں۔ بیتو میں نہیں جانتی تھی کہ تمہیں میرے مشورے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی میں نے نہ صرف بیے کہ ڈور بیل دی بلکیہ فون پر بھی ٹرانی کیا لیکن تم تو

گوڑے گدھے پچ کرسورے تھے۔" در اسکان تا میں میں میں

و بال بس وہ کل اتنا تھک مھے تھے کہ فون توہم نے بند کرر کھے تھے اور بیل کی آواز ہمیں آئی نہیں۔ویسے تم انتظار تو کر سکتی تھیں تا۔ "سعد نے وضاحت کرنے کے ساتھ ہی گلہ بھی کردیا۔

"سوری-" اس نے موحد کی طرف دیکھا جو خاموش کو اتھا-

ابنار كرن 264 بول 2016

«مهیں لسٹ میں سب لکھاتھا۔ "امل کو آج موجد معمول سے زیادہ سجیدہ لگ رہاتھا۔ م مجھے بہت اب سیٹ لگ رہے ہو موحد کیابات ونهيں کوئی بات نهيں۔" ''دواقعی کوئی بات نہیں ہےیا تم بتانا نہیں چاہتے۔' ومیں نے تم سے بھی کوئی بات چھیائی تو تمیں موحد فے جرت سے اسے دیکھا۔ «بال بس فون نمبرغلط بتايا تفا- "امل بنس-<sup>و6</sup>امل تمهاری ہنسی بهت خوب صورت ہے اختیار موحد کے لیوں سے نکلاتھا کیس موراسی اس وسوری مہیں براتو نہیں لگامل تم ہے ہوئے الحیلی ملتی ہو۔ بری پورہنی ہے تمہاری و بافتیار كيول براكع كاموحد بعلااني تعريف بحي كسي "اس کی سبز آنکھوں میں بے تحاشا "ویسے بدوراصل میری نہیں تخلیق کار کی تعریف ہے جس نے بچھے تات کیا۔ اس میں میرا کوئی کمال سارا کمال خالق کا ہے۔ میں جی تو تمہاری تم میری تعریف تھوڑی کرتی ہو۔ سالڈلیدا کرنے ہے۔"اس نے اس کی بات دہرائی تو جھتی تھی اللہ نے صرف شِامی کو اتنا خوب صورت بنایا ہے لیکن جب حمیس دیکھاتو حران رہ كئ - تم بالكل شاى جيس لكت مو مجص كيس كوئي مثابهت بم دونول ك عام طور براز كات خوب صورت نمیں ہوتے۔ شای میرے خوب صورت كنع يرج ثانقا اس كاخيال تفاكه لفظ خوب صورت

Chill میں بہت انجوائے کیا تھا۔ خاص طور پر بحول والصفية من جاكرتووه بهت خوش موكى تقى-اسکائی استوبورو جمیس بولش می اسکیشنگ کرتے ہوئے بچے مسلسل کرتی برف کا منظر۔ بورا يرف كاشرتفا "بال بنت انجوائے کیا۔ "امل مسکرائی۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسٹور کی طرف جارے دو کیا داکٹراحس کے ہاں بھی گئے تھے۔ آپ لوگ عے کیے لیانے بھرجاتا ہے۔ ا**گلے** ماہ يونيورسي آف برمجهم من كُوني ليكجرب ان كا-" و بالکل کو نین الزجھ اسپتال کے نزدیک وحدف بالاتوال فروا "كما-بحرمیں روبارہ تمهاری ملاسے ملنے جاؤں کی بعلا بجم كيول اعتراض مو كالم "موحد نے ے اے دیکھا تو وہ مسکرار ہی تھی۔ سعدنے کٹ میں سامان رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھااور وكرريك مطلوبه مامان افعالے لگا۔ وتمومال بعى توايد ميش لي سكت تقيم وحد-"ہاں لیکن بابا کی خواہش تھی کہ میں پولٹن میں ايرميش لول يهال مكينيكل الجينرتك كي ايجويش ''ویے تہیں تو ڈاکٹر بننا چاہیے تھا۔''امل نے یاکٹ سے چیو تم نکال کراس کی طرف بردھائی۔ و کول " چیونکم لیتے ہوئے موحد نے سوالیہ و منتهار ما اوربابادونون ڈاکٹر ہیں نااس کیے۔" وانہوں نے مجھے فورس نہیں کیا۔ میرا رجمان نہیں تھا۔ میں نے اپنی مرضی سے الجینٹرنگ کا انتخاب كيا-"سعداب راني ميس سلمان ركھ كاؤنٹرى طرف جارہا تھا۔ "سعدنے تو اپنی شانیگ کمپلیٹ کرلی۔ مہر ترکھ نہیں لیما تھا۔"اس نے اسے کاؤنٹر کی بناركون 265 يون

Segion.

صرف لوكيول ك لياستعال كرناج سي-"

''لو بھئ بکڑو۔'' سعدنے قریب آکر کچھ شانیگ بیک موحد کو پکڑائے وسب چیس لے لیں۔"موحد نے بیک پکڑتے ہوئے یو چھا۔ ومہوں"سعدنے سرملایا۔وجو کھے کسٹ میں تھاوہ ب تولیا ہے۔" "ویسے انٹر نیشنل ایو ننگ پر اور کیا کچھ ہو تا ہے۔" ' دسب اینے اینے قومی لباس پین کر آتے ہیں اور این ملک کی کوئی ڈیش بنا کرلاتے ہیں۔اور چھوٹی موتی ايڪڻيو شيز بھي ہوتي ہيں۔ سب لوگ اس ايونث كو خوب انجوائے كرتے ہيں-"سعدف اليا-والسث ايرسعدت بعنكر اوالا تعاب موحد في او دوس بار کیا کردے ہو۔" الل نے دیجی سے ومق الحال تواجعي جمع شيس سوجا-بيه توكل يونيورشي جاكرى ديكمول كا-كيامودب "وه تينول استور وكياخيال محوملورو چلين "سعدنے رائے وال كياب-١١٠ ل في وجها-النور الشريث ہے کھ ھاتے ہے ہيں كهانے منے كابهت شوقين تھا۔ وموتے ہوتے جارہے ہوسعد سی اوی نے لفث نہیں کروانی پھراکر تمہارے کھانے بینے کالیہ ہی حال رہا۔"ال نے شرارت اے دیکھا۔ وميرے نمبر بيشه اس كى وجه سے اربے جاتے ہيں یہ ساتھے نہ ہوتو پھرد مجھولؤکیاں کیے آھے بیچھے پھرتی بير- ديكها نهيس تفاوبان چل فيكثريس وه سرخ بالول وآلی اوی کیے گھور رہی تھی بچھے۔ بردی در بعد مجھے یاد آیا کہ وہ وہاں دبی میں بھی کمی تھی مجھے۔ وہاں ہمارے دین میں بھی ایساہی ایک برف کاشرہ دمیں بھی جران تھاکہ تم نے ابھی میک امل کواپنے دبی کے برف کے شہر کے متعلق کیوں نہیں بتایا ۔۔۔ ° اے بھلا کوں برا لگے گا۔ جولوگ جھے اچھے لگتے

د کیا شامی بهت خوب صورت ہے۔" موحد کی مسكرابث معدوم موجى تحى-"تم بے زیادہ نہیں۔"ال کی مسرایث مری ہوئی۔ ''وہ ویکھنے میں تہمارا ہی چھوٹا بھائی لگتا ہے۔ کمال ہے کیہ خیال مجھے پہلے بھی کیوں نہیں آیا۔ میں شامی کو بھی بتاؤں گی کہ تم اس کے بدیے بھائی آگئے ہو۔ بلكه مين تهاري تصوير سيند (جيجون كى) كرون كى اسے ي نمیں کیا ضرورت ہاے تصور مینڈ ( بھیجے گ) "تم كونى الوكى موجو تصوير بينج سے منع كردب دونہیں جلاوہ اے مجھ سے کیاد کچیں ہوسکتی ہے اوروہ مجھے کمال جانیا ہے۔"موصد نے سعد کوشائیک بيك المحالية أتت ويكما-وہ منہیں جانتا ہے میں نے تسار کے متعلق کھ بتار کھا ہے اس اور تم میرے دوست ہو تو ظاہرے اس کے بھی دوست ہو۔" ال نے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا شانیک بیک دوسرے ہاتھ میں منقل کیا۔ وسیس اسے جانتا تک اس کو جملا اس کا دوست كيے ہوسكتا ہوں۔"موحد اكثرى الل كى باتوں پر جران «تم نهیں جانے شامی کو۔ ۱۹ مل کواز صد حیرت ہوئی میں نے متہیں سب کچھ تو بتار کھا ہے شامی کے بال وه توب سين یکن و مین کیااور جاننا کے کہتے ہیں۔" دور کیا اے برانہیں لگتا جب تم اے میرے

المالية المالية المالية المالية ابناركون 266 جون 2016

"" ميں تو-"امل مزيد جران ہوئی تھی-

متعلق بتاتی ہو۔"

سرہلادیا۔ اس کی آکھوں کے سامنے سات سال پہلے کے سارے مناظر آرہے تھے۔ ہنتی کھیلی'اس کے لیے اس کی پند کے کھانے تیار کرتی الما۔ اوروہ سرچھکائے ان کے ساتھ چل رہاتھا۔

مورد حرات تاراد ترایر انشاء جی کی خوبصورت تحریرین، کارڈنوں ہے مرین

آ فست طباعت ،مضبوط جلد ،خوبصورت كرديش

عرى المافر المافر المافر

فاركدم مروحوات -/225

أردوكي أخرى كاب طووراح -/225

300/- 15.25 12.56

عاء كا الأحداث المراكبة 225/- ( المراكبة ) 225/-

1120

دلوش محومكام -225/

اعرها كنوال المركم المين في المنافظ م -/200

لا كول كاشير اوبترى إابن انشاء 120/

باتس انشامی کی طرومزاح -/400

آپےکیارود طروحرال -/400

**አን**ንንንተናናፈናና አንታንንተናናፈናና

مكتنبه عمران وانتخست 37. اردو بازار ، كراجي

وہاں ایسٹریس۔ ``
''ایکوچو کی میں وہاں اس لڑی کو پہانے کی
کوشش کررہا تھا کہ میں نے اسے کمال دیکھا ہے۔
دراصل وہ دبئ ہے ہی میراتعاقب کرتے ہوئے یمال
تک پہنچی ہے۔ '' بھی بھی سعد مبالغے کی حد کردیتا
تھا۔ اہل ہنس رہی تھی جب موحد کافون بجا۔ اس نے
پاکٹسے فون نکالا۔

\* "باباکاہے۔"نمبرد کھ کراس نے شاپنگ بیک سعد کو پکڑایا۔

بن بنا من المائي كانت بليوات ( يح مين بايا مين يقين المين كرسك الوك بايا مين المين المين

"توکیا معجزہ ہو گیاہے موحد۔"امل نے اس کے بازو رہاتھ رکھا۔ موحد نے سملایا۔وہ آنسو پینے کی کوشش کررہاتھا۔

"بایا که رہے تھے انہوں نے دایاں بازو بھی اوپر شانے کی کوشش کی ہے۔"اس کی آواز میں لرزش تھے ۔۔

"ریلیس موحد-"سعدناس کابازد تحقیقهایا-د چلوپهلے کھرچلتے ہیں۔ پھر میں تمہیں ڈراپ کردیتا ہوں۔ فلائٹ شیڈول دیکھ لوں گھرچاکر تو۔ کوئی فلائٹ مل کئی نہیں تو اسٹیشن پر چھوڑ دیتا ہوں۔"موحد نے

ابنار کرن 265 جون 2016

Region